

Marfat.com



من على حيلاً في شان صديات البران من على المراد المانية

تالیف: مرم بن صدّ اف المی نامل زنیش به مایش این امی نامل زنیش به مایش این امی این اداره مراج نمیر

نيسترين أردو إذار لأكوار

Ph: 37352022

البرا

#### حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

تاليف:

مقام صدیق اکبررضی الله عند حضرت علی کرم الله و جهد کے اقوال وروایات کی روشی میں مؤلف: ندیم بن صدیق اسلمی بانی ادارہ سراج منیر ساعت: استاذ العلماء پیرمحمد افضل قادری مدظلہ العالی نیک آباد مراڑیاں شریف نظر تانی: پروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین علوم اسلامیہ یو نیورٹی آف گجرات اشاعت: جولائی، 2016ء

2501- : 24



## فهرست

| صفحتمر | مضامين                           | تمبرشار |
|--------|----------------------------------|---------|
| 10     | انتباب                           | 1       |
| 11     | تقريظ                            | . 11    |
| 11     | مقدمه                            | 1       |
| 11     | باباول                           | 2       |
| 1/     | تعارف سيدناصد بق اكبررضي التدعنه | 3       |
| 1/     | اسم ونسب                         | 4       |
| IA     | والدين                           | 5       |
| Y+     | ولادت ووفات                      | 6       |
| . M    | كنيت والقاب                      | 7       |
| 200    | ايمان ابوبكر                     | 8       |
| - 24   | شخ وتلانده                       | 9       |
| 11     | علمي مقام ومرتبه                 | 10      |
| ۲۳     | روایات ومرویات                   | 11      |

#### Marfat.com

| mm          | صفات وخصوصیات                                    | 12   |
|-------------|--------------------------------------------------|------|
| ۳۵          | صحابیت                                           | 13   |
| <b>17</b> / | ايتار وقرباني .                                  | 14   |
| MA          | تجرت                                             | 15   |
| ۳9          | غزوات میں شرکت                                   | 16   |
| ۳۲          | فضائل صديق اكبررضي الله عنه قرآن كي روشي مين     | 17   |
| 72          | حدیث کی روشی مین                                 | 18   |
| ۵۲          | اقوال صحابه كى روشى مين                          | 19   |
| ۵۵          | مدت خلافت                                        | 20   |
| Pa          | تدفين                                            | 21   |
|             | باب ووم                                          | 22   |
| ۵۷.         | حضرت صديق اكبرحضرت على رضى الله عنهما كى نظر مين | 23   |
| ۵۹          | امت میں سے بہترکون                               | 24   |
| ۵9          | افضلیت اور تفتریم خلافت اراده عِفداوندی سے ہے    | -25  |
| 41          | آپ پرتفتریم موجب سزا                             | 26   |
| 40          | آب پرافضلیت کی حد                                | . 27 |

|        |                                                         | _   |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|
| . 24.  | امامت وخلافت كازياده في داركون                          | 28  |
| ۸٠     | این ذات دنوع میں فاصل وممتاز                            | .29 |
| 1      | رسول الله مَنْ الله على حبيها سيرت وكردار               | 30  |
| 91     | الله تعالى ابو بكريرهم فرمائ                            | 31  |
| 94     | جريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوي                       | 32  |
| 1+1.   | حضرت علی کے حضرت صدیق اکبر حدیث میں شیخ                 | 33  |
| 1+0    | اول جامع القرآن                                         | 34  |
| 1+9    | الل جنت كيروار                                          | 35  |
| IIP    | امين ودنيات برغبت اورفكرة خرت ركضے والے                 | 36  |
| 11/    | خضرت على كاصديق اكبركي بيعت كرنا                        | 37  |
| ITT    | ابوبكرصديق بى خلافت كابل تھے                            | 38  |
| 144    | شان صدیقی میں کمی کی اجازت نہیں                         | 39  |
| 114    | رسول الله منافيظ كى زبان اقدس براكثر اناوابو بكروعمر    | 40  |
| ١٣٣    | حضرت عباس على عدالت صديق اكبر مين                       | 41  |
| IFA    | حصرت ابوبكرى رسول اللد مَالِينَا كَمْ كَ بعد خليف وحاكم | 42  |
| ווין . | حضرت صديق اكبركى استقامت                                | 43  |
| ורירי  | حفزت ابو بكر كاعمل بطور جحت                             | 44  |

| 11/2  | حضرت ابو بكركي معيت نبوي وعلوي                  | 45   |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| 10+   | حضرت ابو بكركى ابل بيعت سے محبت                 | 46   |
| 101   | حضرت ابو بكركي حضرت فاطمه سے ملاقات             | 47   |
| 100   | حضرت صديق اكبركي بيعت مين تمام مسلمانو س كي رضا | 48   |
| 101   | حضرت على حضرت ابو بكركى نيكيول ميں سے ايك نيكى  | 49   |
| 14+   | يوم آخرت ميں ذكر صديق اكبر                      | 50   |
| 144   | حضرت صديق اكبركي قرات                           | 51   |
| . 146 | آپ اور آپ کاعبدمبارک سب سے بہتر                 | 52   |
| 142   | آپ کی حیات طیبهسنت نبوی منافقیم کے عین مطابق    | 53   |
| 149   | ابوبكرهم سب سے افضل                             | 54   |
| 14.   | آپ تمام صفات جمیلہ کے حامل                      | 55   |
| 144   | يارسول الله من الله على ميراسب يحقاب كي لي      | 56   |
| 120   | بیعت کے عدم انکار پرفتم                         | • 57 |
| 141   | حضرت ابو بكركى افضليت مين كوئى شك تبين          | 58   |
| IAI   | آپ سب سے پہلے سلمان                             | 59   |
| IAP   | چارچيزول مين سبقت                               | 60   |
| IA    | امامت وتقتريم صديق اكبر                         | 61   |

| IVA   | صديق اكبر كى صدافت نزول آسانى                          | 62 |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 19+   | بابسوم                                                 | 63 |
| 19+   | امين وبادى ومهدى وراجنما اور كامياب مرشد               | 64 |
| .191  | مؤمن کے دل میں محبت علی و بغض ابو بکر جمع نہیں ہو سکتے | 65 |
| 191   | سب سے افضل سب سے بہتر                                  | 66 |
| 191". | ابوبكر بر بھلائى ميں آگے                               | 67 |
| 1917. | ابوبكروعمرلوكول كے لئے آسانی جائے تھے                  | 68 |
| 194   | الوبكروع جنتي بي                                       | 69 |
| IAY   | حضرت ابوبكرنے رسول الله منافقا كاطريقه اپنايا          | 70 |
| 191   | لوگوں میں سب سے بہادر                                  | 71 |
| 144   | جس كورسول الله من المنظيم مقدم كري اسيكون مؤخر كرسكتاب | 72 |
| Y-1   | سب سے معزز وبلندورجداور دین برقائم رہنے والے           | 73 |
| 141   | رسول الله من الله عن الميت                             | 74 |
| 1.4   | اسلامی نظام آپ کے سبب                                  | 75 |
| r-0   | آپ سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا                  | 76 |
| · Y-Z | حضرت ابو بكركي بيعت ہے بھی انكار نبيں كيا              | 77 |

| Y=A   | الله تعالى ك زديك ابوبكرسب سي بهتر                                                                                                             | 78   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.9   | ابو بكر يخته دل والي                                                                                                                           | 79   |
| r+9   | جے کے لیے بطور امیر مقرر                                                                                                                       | 80   |
| rii   | رسول الله متل الله الله الله متل الله الله الله الله الله الله الله ال | 81   |
| 717   | كتاب الله على امارت وصديق اكبر                                                                                                                 | 82   |
| rim   | الله كي قتم الو بكر بي بهترين                                                                                                                  | 83   |
| rım   | "زسول الله متاليني ك بعد ابوبكرى فيصل كري ك                                                                                                    | - 84 |
| 110   | الله تعالى في صديق اكبركوبي مقدم كيا                                                                                                           | 85   |
| ria   | الوبكر برديار تخف                                                                                                                              | 86   |
| - riy | بم ابو برسے راضي بيں                                                                                                                           | 87   |
| YIZ.  | ہم نے معاملہ ابو بکر کے سپر دکر دیا                                                                                                            | 88   |
| MA    | آب دین میں ایسے ہیں جسے سرکے ساتھ کان اور آنکھ                                                                                                 | 89   |
| 119   | آب كاسارا گھران مسلمان تھا                                                                                                                     | 90   |
| . 119 | ابوبكروعلى قيرنى مَا لَيْنَا كُلُم كَان يارت كے ليے الحصے داخل                                                                                 | 91   |
|       | 2 32                                                                                                                                           |      |
| 441   | حصرت ابوبكرمبريان اور عظيم ترتق                                                                                                                | 92   |
| rrr   | بر بھلائی میں آ کے                                                                                                                             | 93   |

| ***   | آپ کے سواحصرت فاطمہ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھاسکتا      | 95  |
|-------|------------------------------------------------------|-----|
| ***   | قيامت تك جوجى ايمان لائے گااس كا اجرابو بكركو ملے گا | 96  |
| 770   | ميراعمل رسول الله منافقيل اورابو بمرجيها ب           | 97  |
| 770   | خلاصه بحث                                            | 98  |
| . ۲۲۲ | نديم بن صديق اللمي كي ديكركتب                        | 99  |
| 772   | مصادرومراجع                                          | 100 |

#### 农农农农农

## اداره سراح منير كالمنشور ومقاصد

م رجوع الى الله ورسول الله مَا يَكُمْ الله مَا يُكُمْ الله مَا يُكُمُ الله مِن الله مَا يُكُمُ الله مِن الله مَا يُكُمُ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا يُكُمُ الله مِن الل

المرآن وسنت كى تعليمات كوعام كرنا

انمانیت کی خدمت واصلاح اورفلاح کے لیے جدوجہد کرنا

المرام مين كوشال رمنا

المرين واصلاى قافلول كالكي كلي جاكر خدمات سرانجام دينا

0345-6377480 , 0346-5110282

农农农农农

دىروز در بستال سرا بمه طوطيال خوش نوا پرهنتی تقی نعت مصطفع مناشیم پرهنی تقی نعت مصطفع مناشیم

بلغی العلیٰ بکساله اورقمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں

کشف الدجلے بجہاله اوربلبلیں بھی کوبکو لے لے کے ہراک گل کی بو کرتی تھیں چرچاسوبسو

حسنت جہیع خصاله چریوں کے سے چیچے انسان بھلاکیوں خاموش رہے لازم ہے اس کو یوں کے صلوا علیہ و آکہ

# Warmen to

اس كتاب كو

حضرت صليق اكبر رضى الله عنه

حضرت علی موتضی کرم الله وجهه کنام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

نديم بن صديق الملمي

## تقريظ

#### بروفیسرڈ اکٹر محمدنواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بو نیورسٹی آف گجرات چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بونیورسٹی آف گجرات

نی کریم من النظامی حیات طیب مبار کہ بیس آپ من النظام پرایمان لانے والوں کو اصحاب رسول کے لقب سے ملقب کیا جا تا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول خدا منا لیظام کے سب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ بات نص سے ثابت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ منا لیظام کا سفر وحضر اور جنگ والمن میں زندگی بھر ساتھ دیا ۔ آپ کو اپنی جان ، مال ، اولا د اور جملہ خاندان سے بردھ کر رسول اللہ منا لیظام کے انہیں قبر کا ساتھی بنا کر رسول اللہ منا لیظام کی اللہ منا لیظام کے انہیں قبر کا ساتھی بنا کر رسول اللہ منا لیظام کے انہیں قبر کا ساتھی بنا کر دنیاوی واخر وی صحبت سے نواز دیا ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کے دنیاوی واخر وی صحبت سے نواز دیا ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کے دسول منا گئی کا نائب و خلیفہ بننے کا شرف بھی حاصل ہے ۔ آپ کی خدمات میں مسول منا گئی کے عہدہ سے سرفراز کیا خاصیت و للہ بیت کی وجہ سے آپ کو دافعن البشر بعدالا نبیاء ' کے عہدہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔

 بندا کے پہلے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال وآ فار ذکر کیے ہیں احدوں سے باب میں احادیث سے جہ وحسنہ کی روشی میں فضائل ومنا قب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کیے ہیں اور وہ تمام روایات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے مروی ہیں ۔ ان تمام روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق پر کھ کر ان پر تھم الگایا گیا ہے جواس کتاب کی انفرادیت کی دلیل ہے جبکہ تنسرے باب میں احادیث پر کھی نہیں لگایا گیا۔

امکانی حدتک بیرکتاب تعصب سے محفوظ ہے اور بیلی واصلاحی نقط نگاہ سے

انگلی گئی ہے ۔ جن کے مثلاثی کے لیے اس میں یقیناً ہدایت کا سامان موجود ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے قارئین کی طاہری و باطنی اصلاح فر مائے۔

آمین یا رب العلمین .

پروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیورشی آف گجرات چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیورشی آف گجرات

#### مفارمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصدق حديثا والصلوة و السلام على رسول الذي حمد الله وعلى آله حمدة بالصدق وعلى آله الطاهرين و اصحابه العادلين اجمعين.

مالعد:

اسلام عبد رسالت مَالَيْظِم عي آج تك اين مضبوط بنيادون برقائم ودائم ہے، اللہ كا كلام مو يا رسول اللہ من الله من الله عن الله عن كورفافت رسول مَنْ اللَّيْمُ ميسرا في مو، بورے كا بورااسلام اوراسلام تعليمات آج تك ابنى عدالت وصدافت كى وجهس مامون ومحفوظ ہے آغوش اسلام ميں اللد تعالى نے السے رجال كى يرورش فرماني جن كي عدالت و نقاجت اور ذبانت يرجمله اقوام عالم تازال بين \_ حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كوالله تعالى نے انبياء عليهم السلام كے بعد انسانوں میں سے تمام عاولین ومعدلین، ثقات ومؤتقین ،صادقین ومصدقین کا امام بنایا، اور آپ کو جامع خصوصیات سے نوازاءآپ قبول اسلام میں اول ہجرت میں مقدم، امامت وخلافت میں مقدم، جمع قرآن (مصحف) میں مقدم، عدالت وثقابت اورصدافت مين مقدم علم وفقايت اورقر أت مين مقدم، احسان اورجودت وسخاوت میں مقدم، رفعت ومنزلت اور عظمت میں مقدم کو یا اللہ تعالی نے نہ صرف آپ کو جامع خصوصیات ہے توازا بلکہ تمام انسانیت سے (بعداز انبیاء) مقام ومرتبہ میں اعلیٰ وار قع

ومقدم كرديا

معامله بيه ہے كدد نياميں اليي كوئى شخصيت نہيں جس بركسي نه كى نے كلام نه كيا ہولیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز مینیں کہ متکلم فیہ ویسے ہی ہو بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متکلم اپنی کم عقلی کم علمی ، بے بصاعتی کم نظری کجروی یا ہث دھرمی کی بنا بربھی کلام کرتاہے جس کی وجہ سے وہ بذات خود متنازعہ بن جاتا ہے۔ آہتہ، آہتہ اس کے کلام کی وجو ہات منظر عام پرآنے لگ جاتی ہیں کیونکہ صاحب فکرونظر کی جب نظر پڑتی ہے تو اغلاط چھی نہیں رہتیں اس طرح حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ منگائیلم کی اولا دِاطبہار کےخلاف ہیں انہوں نے ان سے دسمنی رکھی، حالانکہ بیر بات حقیقت اور تاریخ کے خلاف ہے کی کہ عقل بھی اس بات كوشكيم كرنے كے ليے تيار نبيس بالخصوص اس معاملہ ميں حضرت سيدنا صديق اكبر رضی اللہ عنہ پر کئی متم کے بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں جالانکہ آپ کا فرمان عالیشان موجود ہے:

ترجمہ فتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے دسول اللہ منافیظ کے تربیوں اللہ منافیظ کے تربیوں سے ملدحی کرنے محصابی قرابت داروں سے صلدحی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري ۱۲ / ۰ ۰

بے جا اعتر اضات اور کسی شخصیت کومتناز عدینانے کی کوشش کرنا عظیم جرم ہے۔حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی الحمد للدان تمام تر عیوب ونقوص ے مبرادمنزاہے۔اس کتاب کے ذریعے سے ان شبہات کا از الہ بھی ہوجا تاہے جن كوحضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه كى ذات كرامى كى طرف منسوب كياجا تاہے۔

بيكتاب مندرجه ذيل التيازات كي حامل ب

ا-اس عظيم الشان اورغير معمولي صفات كي حامل بستى كي شان وفضيلت كونهايت اوب كساته بيان كرنے كى جرأت كى تى ہے۔

٢- يدكتاب مندكي حيثيت ركفتي ہے جس ميں حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه كي حیات مبارکه اور آپ کی شان وعظمت میں وہ روایات ذکر کی گئیں ہیں جوحضرت علی المرتضى كرم اللدوجه الكريم يسعمروي بين بعض حضرت على صفى الله عنه كى روايات بين اور پھھ آپ کے اقوال وافعال ہیں۔

است بيانتيازات بهى حاصل بيل كماستاذ العلماء حضرت بيرمحرافضل قادرى مدظلهالعالی کی خدمت میں حاضر ہونے کاشرف حاصل ہوا آب اس وفت ایک بررگ كى فاتحد كے ليے لا ہورتشريف لے جارے ہيں جب آپ نے جھے ديكھا تو فرمايا كه آب ہاتھ میں کیا ہے میں نے عرض کیا میرے ہاتھ میں "مقام صدیق اکبر" کتاب ہے تو آپ اس كتاب كے ٹائل كود مكھ كر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے تم بھى ميرے ساتھ لاہور چلوجب ہم گاڑى ميں بيضے تو آپ نے فرمايا بروفيسر صاحب يہال سے جانے اور لا ہور سے والی آنے تک ساری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ مجھے ہی بات س كربهت دلى مسرت موئى كهايك مابراور تبحرعالم دين اوريخ كى ساعت سے بيد

#### Marfat.com

کتاب گذرے گی تو اس کواور مضبوطی ملے گی گاڑی چلتے ہی میں نے کتاب کی قراءِ تت شروع کر دی الجمد للدلا ہورہ واپس آنے تک اپنے شخ کے سامنے کمل کتاب کی عربی عبارات اور ذیا دہ تر اردوعبارات پڑھ دیں اور آپ کے علمی فیضان سے استفاوہ بھی کیا۔

علاوہ ازیں حضرت پیر مفتی محمر عثان علی قادری مدظلہ العالی کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے میری کتاب ''اللہ اور رسول کافی ہیں'' کو رسول اللہ مثالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی علاوہ ازیں میں نے خود بھی بار بار ان کتب کو ان حضرات القدس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

ان حضرات القدس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

یہ کتاب تین ابواب میں منققم ہے:

بهلے باب میں حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کا مخضر تعارف۔

دوسرے باب میں وہ روایات ہیں جن پر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے تھم لگایا ہے تیسر سے باب میں وہ روایات ہیں جن کی صحت وضعف پر تھم نہیں لگایا گیا۔

اللہ تعالی کی ہارگاہ میں التجاء ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان وفضیات بیان کرنے یا اس کتاب کے اسلوب بیان میں کم علمی و بے بصاعتی کے سبب کوئی خطا سرز دہوگئ ہوتو معاف فرمائے اور اس کتاب کومیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور مقبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

اين نعادت بزور بازونيست

#### Marfat.com

اللهم انى اسألك العفو والعافية و اسألك علما نافعا و عملا صالحا.

نديم بن صديق اسلى فاضل انٹرنيشنل اسلامي يو نيورشي اسلام آباد، بانی اداره سراج منبر پاکستان ليکچرار يو نيورشي آف گجرات سيکچرار يو نيورشي آف گجرات 0345-6377480

## بأباول

# تعارف سيدناصديق اكبررضي التدعنه

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی پوری حیات طیبہ قابل ذکر و تعریف ہول ہے اسلام سے بل بھی الله تعالی نے آپ کوعیوب و نقائص سے پاک و محفوظ رکھا، قبول اسلام کے بعد رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمَ کی معیت کی بنا پر الله تعالی نے آپ کواس مقام پر فائز کیا کہ تمام انسانوں میں انبیاء ورسل علیم السلام کے بعد آپ کا ذکر آتا ہے۔
کیا کہ تمام انسانوں میں انبیاء ورسل علیم السلام کے بعد آپ کا ذکر آتا ہے۔
آپ کا مختر تعارف کر واتے ہیں۔

## أسم ونسب

آب رضی الله عنه کا اسم ونسب عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن نتیم بن مرة بن کعب بن اوی کاب بن فر ہے۔ (۱)

### والدين

آپ کے والد کا نام ابو قیافہ عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ہے، حضرت ابو قیافہ عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ہے، حضرت ابو قیافہ سے ابی رسول منافیظ سے ، آپ رضی اللہ عند کے اسلام لائے اور نبی کریم منافیظ کی بیعت کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے عہد خلافت میں وصال ہوا۔

<sup>(</sup>١) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/١ الاصابة في معرفة الصحابة ١٥١/١٥١

محتِطبري رقمطراز بين:

اسلم يوم المفتح و بايع رسول الله تَالَيْمُ وعاش مدة حياة النبي تَالَيْمُ مدة خلافة ولده، وتوفي في خلافة عمر رضى الله عنهم (۱) ترجمه: آپرضى الله عنه فق كروز اسلام لائ اور رسول الله تَالَيْمُ كى بيعت كى اور نبى كريم تَالَيْمُ اورا پ بين (حضرت ابوبكر الصديق رضى الله عنه ) كے عهد ميں باحيات رہاور حضرت عمر رضى الله عنه كى خلافت ميں آپ كا وصال موا۔ باحيات رہاور حضرت عمر رضى الله عنه كى خلافت ميں آپ كا وصال موا۔ اور صحيح قول كے مطابق والده كا نام ام الخير سلمى بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن اور سيم ہے۔ (۲)

جب حضرت البوبكرصد ليق رضى الله عند نے اسلام كے پہلے خطيب كے طور پرلوگوں كواللہ اوراس كے رسول من الله عند كوت دى تو لوگوں نے آپ رضى الله عند كوتكاليف ومصائب پہنچائے حتى كه آپ بيہوش ہو گئے جب ہوش آيا تو رسول الله منا ينظم كا حال دريا فت كيا تو حضرت ام جيل رضى الله عنها نے آگاہ كيا تو آپ نے واضح كهدديا كه جب تك رسول الله منا ينظم سے نہل لوں تب تك نه كھا وَں گانه پوں گا واضح كهدديا كه جب تك رسول الله منا ينظم سے ملاقات ہوئى تب حضرت ام الخير سلمى رضى الله عنها في الله عنها فيضان مصطفوى منا ينظم سے مستقيض ہوكرا يمان لے آئيں۔ (مختصر)۔ (س)

<sup>(</sup>۱) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) —اسد الغابة ٣٠/٢

<sup>(</sup>٣) – الرياض النضرة ١ / ٣٠

#### ولادت

آپ مام الفیل کے تقریبا اڑھائی سال بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ طافیل آ آپ سے پہلے اس جہانِ آب وگل میں تشریف لائے۔آپ طافیل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تربیخ سال تھی گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر میں نبی کریم طافیل سے چھوٹے ہے۔
کریم طافیل سے چھوٹے تھے۔
امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

ولد بعد الفيل بسنتين و ستة اشهر. (الصحيح هو الثلاثة). (١)

ترجمہ: آپ عام الفیل کے دوسال، جھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔

#### وفات

آپ کا جمعہ کے روز تیرہ ہجری کو دصال ہوا اس دفت آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی۔

امام ابن اسحاق فرمات بين:

توفى ابوبكر رضى الله عنه ، يوم الجمعة ، لسبع ليال بقين منجمادى الآخرة ، سنة ثلاث عشرة ، وصلى عليه عمر بن الخطاب. (٢)

<sup>(</sup>۱)—الاصابة ۲۷۱٦

<sup>(</sup>۲) – اسد الغابة ۲۸/۳

ترجمہ: حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے وصال كے وقت جمادى الآخرة كى سات راتیں باقی تھیں اور تیرہ ہجری تھی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر بن الخطاب نے

زياد بن حظله كہتے ہيں:

كان سبب موت ابى بكر الكمد على رسول الله تَالَيْنَا . و مثله قال عبد الله بن عمر . (١)

ترجمه: حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كي موت كاسبب رسول الله من الله عن كي جدائي كاعم تفاريبي قول عبداللد بن عمر كاب

## كنيت والقاب

آپ کی کنیت ابو بکرتھی اور آپ کوصدیق ، وصدیق اکبر اور عتیق کے لقب ہے ملقب کیا گیا ہے۔

آب كے لقب عتيق كى وجدكيا ہے؟ اس يركى اقوال بين:

بعض نے آپ کے صن وجمال بعض نے عیوب ونقائص سے یاک بعض نے تاریجہم سے آزاد ہونا سبب بتایا ہے اور اگر بیسارے اسباب بھی مراو لئے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ آپ حسین وجمیل بھی تھے، عیوب ونقوص سے مبر ااور ہمیشہ بھلائی پرگامزان رہے اور نی کریم مالی کے فرمان مبارک کی روسے عنتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) – أسد الغابة ٢ / ٣٩

## امام ابن اثیر الجزری فرماتے ہیں:

معدو جماعة معه عتيق لحسن وجهه وجماله قاله الليث بن سعد و جماعة معه و قال الزبير بن بكير و جماعة معه.

النه لم يكن في نسبه شيء يعاب به.

#### ترجمه

ا پ کے خوبصورت چہرہ اور حسن جمال کی وجہ سے آپ کوئٹیں کہا گیا۔
سے بات لید بن سعد اور ان کے ساتھ ایک جماعت اور زبیر بن بکیر اور ان
کے ساتھ ایک جماعت نے کہی۔

السيكانب عيوب سے باك ہاك الكات كونتين كما كيا۔

ال لئے آپ کونٹی کہا گیا کیوں کرسول اللہ مُن اللہ علی کے متعلق فرمایا: آپ آگ سے آزاد ہیں۔

## فضل بن دكين كمنت بين:

المنع معتيقا لانه قديم في المحير. (٢) من عتيقا لانه قديم في المحير. (٢) رجمه المام عتيقا لانه قديم في المحير والمام على المام عتيق الله المام ا

<sup>(</sup>۱) - اسد الغاية ۲۰/۳

<sup>(</sup>٢)—الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٤

گامزن تھے۔

علامه صفري كمتنه بين:

وقيل: كان له اخوان احدهما عتيق فمات عتيق قبله فسمى

باسمه . (۱)

ترجمہ: اور بہمی کہا گیا ہے کہ: آپ کے بھائیوں میں سے ایک کا نام عتیق تھا وہ آپ سے بھائیوں میں سے ایک کا نام عتیق تھا وہ آپ سے پہلے فوت ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اور لقب صدیق کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی،اصبح یحدث بدلک النباس،فارتد نباس ممن کان آمن وصدق به و فتنوا،فقال ابوبکر: انبی لاصدقه فیما هو ابعد من ذلک اصدقه بحبر السماء غدوة او روحة، فلذلک سمی ابوبکر الصدیق .(۲) ترجمه: جب نی کریم تالیم کومجراقص تک سرکرائی گئی جی جب لوگ با تیں کرنے کے اور فتنه میں بتالا ہو گئے گئے،اور کی صاحبان ایمان وقعد یق بھی مخرف ہونے گے اور فتنه میں بتالا ہو گئے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس سے بھی بعید بات کی تقدیق کرتا ہوں اور میں توضیح وشام آسان کی خروں کی تقدیق کرتا ہوں اس اسی وجہ سے کرتا ہوں اور میں توضیح وشام آسان کی خروں کی تقدیق کرتا ہوں اس اسی وجہ سے آپ کانام صدیق پڑ گیا۔ رضی اللہ عنہ۔

<sup>(</sup>۱)-الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٢ / ٢٢

ابو يجي کہتے ہيں:

میں شارہی نہیں کرسکتا کہ تنی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رضی اللہ عنہ منبر برفر ماتے:

ان الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه تَلَيْظُ صديقا. (١) ترجمه: به شك الله تعزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه تَلَيْظُ صديقا. (١) ترجمه: به شك الله تعالى نے بى كريم مَلَيْظُ كى زبان اقدى سے ابوبكر كا نام "مديق" ركھا ہے۔

# ايمان ابوبكرصد يق رضي الله عنه

حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عند جب نبی کریم طافیظ کی بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے یمن کی طرف گئے قو فرماتے ہیں کہ میری از دقبیلہ کے ایک عالم شخ سے ملا قات ہوئی جولوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، جب مجھے دیکھا تو کہنے گئے آپ حرم سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہنے گئے آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہا آپ تی ہیں ہیں سے کہا ہاں میرا نام عبدالله بن عثان ہے اور میں کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی اولا دسے ہوں، پھر کہنے گئے اس ایک چیز اہٹا کو اور پوچنے والی رہ گئی ہے، میں نے کہا ہی پوچنیں، کہنے گئے اس نی پر اہٹا کو اور پی جا والی رہ گئی ہے، میں نے کہا ہی پوچنیں، کہنے گئے اس ایک چیز اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت سے کپڑ اہٹا کو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گئے اسے نبیت کے اور سے علم کے مطابق میں جانتا ہوں کہرم

<sup>(</sup>۱) - أبن عساكر ۲۰/ ۲۰ الاصابة ۲/۲۷۷

میں ایک نبی تشریف لائیں کے اور نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کے،آپ پرلازم ہے کہآپ مجھے دکھا تیں تا کہ میں مکمل طور پرآپ میں اس خونی کا مشاہدہ کرلوں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: میں نے پیپ سے کیڑا ہٹایا تو انہوں نے میری ناف کے اوپر کالانشان دیکھا اور بولے: رب کعبہ کی میم ہے آپ ہی ہیں وہ ،اور میں آپ کو پہلے ایک بات بتار ہا ہوں اس میں احتیاط کرنا، آپ نے فرمایا کون می بات؟ کہنے لگے ہدایت کی طرف میلان رکھنا اور درمیانہ راستہ اپنانا، اور اس چیز کے بارے میں ڈرتے رہنا جواللہ تعالی نے تم کوعطا کی ہے۔۔ پھرٹنے نے کہا کہ مجھ سے پچھ شعر محفوظ کرلومیں نے کہا اس نبی کے بارے میں؟ تو کہا ہاں پھر انہوں نے وہ شعر ذکر کئے پھر حضرت ابوبکر الصديق رضى الله عنه فرمات بي كه ميں مكه ميں آيا نبي كريم من لينيم كى بعثت ہو چكى تھی،میرے پاس عتبہ،وشیبہ،ور بیعہ،وابوجہل،وابوالبٹتری اور قریش کے سردار آئے میں نے ان سے کہا: آپ کو کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ کون سی مصیبت آن برای ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیا عجیب واقعہ پیش آگیا کہ ابوطالب کے بیٹیم (تجینیج) نے نبی ہونے کا دعوی کر دیا آپ ہی چھ کریں تو آپ ہی کریم طابق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی:

یا محمد فقدت من منازل اهلک، و ترکت دین ابائک و اجدادک؟ قال: یا ابا بکر، انی رسول الله الیک و الی الناس کلهم فآمن بالله، فقلت ما دلیلک علی هذا، قال: الشیخ الذی لقیت بالیمن. قلت و کم من شیخ لقیت بالیمن، قال: الشیخ الذی افادک

الابيات قلت ومن خبرك بهذايا حبيبي؟ قال: الملك المعظم الذي ياتي الانبياء قبلي. قلت: مديد، فانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله .(١)

شيخ

آب نے نی کریم مالی اسے روایت کیا ہے۔

تلامده

آب ست صحابه كرام يهم الرضوان ميل ست :حضرت عمر، وعثان، وعلى،

(۱) - اسد الغابة ۲ / ۱۶۰

وعبدالرحمٰن بن عوف، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمر و، وعبدالله بن عباس، والبوهريرة، و
عباس، وحذيفه، وزيد بن ثابت، وعقبه بن عامر، ومعقل بن يبار، وانس، والبوهرية، و
ابوامامه، والبوبرزة، البوموى، وعاكشه، اوراساء \_ رضى الله عنهم في روايت كيا ہے \_
ابوامامه، والبوبرزة، البوموى، وعاكشه، اوراساء \_ رضى الله عنهم في روايت كيا ہے \_
اور كبارتا بعين عبل سے: الصنا بحى، ومرة بن شراحيل، واوسط البحبى، وقيس
بن ابوحازم، وسويد بن غفله رحمة الله عليهم في روايت كيا ہے \_ (1)

علمي مقام ومرتنبه

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کوجس طرح انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں مرتبہ ومنزلت کے لحاظ سے افضلیت بخشی یوں ہی علم وعمل میں بھی آپ جبیبا کوئی تفاء اور نہ ہی ہوگاء آپ سب سے زیادہ نسب کو جانئے والے، سب سے براے قاری، سب سے براے عالم، اور عظیم مجاہدو غازی ہے۔

و کان عالما بانساب العرب و اخبارها. (۲)
ترجمه: آپ رضی الله عنه عرب کنسبون اور خبرون کے عالم تھے۔
امام عجلی کہتے ہیں:

کان اعلم قریش بانسابها. (۳)

ترجمه: آب رضى الله عنه قريش كوان كنبول كماتهوسب سعازياده جاني

<sup>(</sup>١) —الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٢

<sup>(</sup>٢)-اعلام الصحابة ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) – تاريخ الثقات ص ٩١

والے تھے۔

امام ابن اسحاق كہتے ہيں:

کان انسب قریش لقریش، واعلمهم بما کان فیهامن خیر او شر.....و کانوا یالفونه لعلمه و تجاربه. (۱)

ترجمہ: قریش میں سے سب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشر کوسب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشر کوسب سے زیادہ جانے والے تھے اور وہ لوگ آپ کے علم اور تجربہ کی وجہ سے آپ سے الفت رکھتے تھے۔

امام ابن منظور افريقي لكصة بين:

وكان من اعلم الصحابة، قدمه رسول الله على للصلاة بالناس في حياته وقد قال رسول الله على المؤمكم اقرأكم لكتاب الله عزوجل فان كنتم في القرأة سواء فليؤمكم اعلمكم بالسنة، فان كنتم في السنة سواء فليؤمكم اقدمكم هجرة فان كنتم في الهجرة سواء فليؤمكم اكبركم سنافلو لم يكن اعلمكم بالسنة لما قدم، وروى حذيفة اليمان ان النبي على قال :\_\_\_" اقتدوا بالذين من بعدى ابي بكر و عمر واهتدوا بهدى عمار بن ياسروتمسكوا بعهد ام معبد". ولان الامة المحمعت بعد موت رسول الله المناس عون عن ابن

<sup>(</sup>١) – سيرت ابن اسحاق ص ١٢٠ الاصابة في تمييز الصحابة ٦١٥٠٢

سرين قال: كانوا يرون ان الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس اجمعون. قال: فكانه راى انى انكرت فقال: انى اراك تنكرما اقول اليس ابوبكر كان يعلم ما لا يعلم الناس ثم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس؟

وايس فانه ابان في قتال مانعي الزكوة من قوته في الاجتهادو معرفته بوجوه الاستدلال ما عجز عنه غيره فانه روئ، عمر رضى الله عنه ناظرة فقال له: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله تلفي الما الله فمن قال لا اله الله فمن قال لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و دمه الا بحقى و حسابه على الله "

احدهما انه بين ان الزكوةمن حقها فلم يدخل ما نعها في عموم النحبر.

والثانى انه بين انه خص النجبر فى الزكوة كما خص فى السلوقة كما خص فى السلوقة خص بالخبر مرة وبالنظر اخرى و هذا غاية ما ينتهى اليه المجتهد المحقق و العالم المدقق.

#### Marfat.com

قال الامام: و ايسضافانه لم يكن احد يفتى بحضرة النبى الله غير ابى بكر الصديق رضى الله عنه .....(١)

ترجمه: حضرت ابوبكر رضى الله عنه صحابه عليهم الرضوان ميس سب برب عالم تنے، رسول الله من الله عن ميات طيب مين ان كوامامت كے لئے مقدم فرمايا۔ اور رسول الله من الله عن الله عنه عن الله عنه عن الله الله كى الله عن الله الله كى الله عن أت والا إمامت كروائ أكرقز أت مين سب برابرجون توسنت كوزيا ده جانع والااورا كرسنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا اور اگر ہجرت میں برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے براامامت كروائے حضرت حذيفه بن يمان رضى الله عندسے مروى ہے كه رسول الله سَالِينَا إلى من مرے بعد ابوبكر وعمر كى افتداء كرواور عمار بن ياسر كے راستے پرچلواورام معبد کے عبد کودلیل بناؤ۔اوراس لئے بھی کہرسول اللہ منافیا کے وصال کے بعد امت، خلافت میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تفذیم پر جمع ہوئی اورخلافت میں امام مجہزر کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔اور ابن عون ، ابن سرین سے روایت کرنتے ہیں کہ: تمام مردوں میں سے ایک ہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے سمجھا کہ میں اس بات کو تا پسند کررہا ہوں تو آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ جومیں کہدر ہا ہوں وہ مہیں اچھا نہیں لگ رہا تو کیا ابو بکر سب سے برے عالم بیں سے، پھرعمرسب سے براے عالم بیں ہے؟۔

اور پھر میر جھی بات ہے کہ: آپ نے مانعین زکوۃ کے ساتھ قال میں اجتمادی

<sup>(</sup>۱) — طبقات الفقهاء ١ / ٣٧

قوت اوراستدلال کی وجوہات کو طوظ طاطرر کھتے ہوئے مسئلے کوئل کیا جس کوئل کرنے سے باقی لوگ عاجز تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آب سے کہا:

اے ابوبکر! آپ لوگوں سے کیے قبال کریں گے حالانکہ رسول اللہ منافیل فی میں قبال کروں گا ہیں جس نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے کلمہ پڑھنے تک میں قبال کروں گا ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور خون بچا لئے شرط بیہ ہے کہ وہ کوئی ناحق عمل کا مرتکب نہ ہواور اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الله کی میں ضرور بہضروران سے قال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا، زکوۃ مال کاحق ہے اگر کسی نے بھی اس میں رکاوٹ ڈالی جو رسول الله عَلَیْمَ کولوگ دیتے تھے تو میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے جنگ کروں گا پھر حضرت عمر رضی الله عَنه فرمانے گے: الله کی قتم مجھے یفین ہوگیا کہ اللہ تعالی نے قال کے لئے البو بکررشی اللہ عنه کا سینہ کھول دیا ہے اور مجھے بینۃ چل گیا کہ بہی تی ہے۔

غور کریں: کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوعام خبر کے متعلق دوطریقوں سے کیا گیا:

ایک بیرکہ: آپ نے داخی کردیا کہ زکوہ کاحق عام علم میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ رضی اللہ عند نے بیرواضح کردیا کہ جو تھم نماز کے ساتھ فاص ہے وہی زکوہ کے ساتھ فاص ہے۔

اور یہی حقیقت ہے جس پرایک جمہد بحقق، عالم اور مدقق کی نظر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں (آپ کے سب سے زیادہ صاحب علم ہونے کی ایک دلیل بیہ

#### Marfat.com

بھی ہے کہ ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ نبی کریم مُنَافِیْنِ کی موجود گی میں کسی نے بھی فتو کی صادر نہیں کیا۔

اس معلوم ہوا کہ آپ جہتد، قاضی ہفتی، اور ماہر عالم تھے جن کے پایہ کا کوئی نہ تھا گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کریم مظافیۃ کے بعد اپنی خلافت، امامت، اور علیت میں کوئی ہمسر وٹانی نہ رکھتے تھے۔

ابن منظورافریقی نے آپ رضی الله عند کاطبقات الفقهاء۔(۱)
اورابن الجزری نے طبقات القراء۔(۲) میں ذکر کیا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ مفتی بھی تھے اور فقیہ بھی ، آپ امام بھی تھے اور قاری بھی ،
آپ جہتد بھی تھے اور محقق بھی ، عالم بھی تھے اور مدقق بھی ، امیر بھی تھے اور خلیفہ بھی اور
ان تمام تر صفات کے جامع تھے اور آپ کا کوئی ٹانی نہ تھا۔

#### ر وایات ومرویات

بعض محدثین کرام نے آپ رضی الله عندسے روایت کردہ احادیث کومسانید کی صورت میں ذکر کیا ہے مثلا:

امام احدین عنبل، امام ابویعلی موسلی، امام حیدی، امام طیالی، امام عبدی، امام طیالی، امام عبد بن خمید، امام ابویکی موسلی، امام ابویکی موسلی، امام ابویکی مردار نے مستدائی بر کے نام سے اور بعض نے مختلف ابواب وعناوین کے تخت آپ کی روایات کود کر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-طبقات الفقهاء١ /٢٦

<sup>(</sup>٢)—غاية النهاية في طبقات القراء١ / ١٩٢

روى المصديق عن رسول الله تَالَيْمُ مسائة حديث و اثنين و اربعين حديثا . (١)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ منافیظ سے ایک سوچوہیں۔ احادیث روایت کی ہیں۔

ال سے معلوم ہوا کہ ذخیرہ حدیث میں آپ کا اہم حصہ ہے۔

صفات وخصوصیات

حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله عنه کے بارے میں فرماتے ہیں:

اسلم ابواه جميعاولم يجتمع لأحدمن الصحابة المهاجرين. (٢)

ترجمہ: حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عند کے والدین اسلام لائے اور بیہ خصوصیت مہاجرین صحابہ میں سے اور کسی کی نتھی۔

<sup>(</sup>۱)—تاريخ الخلفاء ۱۹/۱

<sup>(</sup>۲)-الرياض النضرة ١/١٣

امام این اثیر جزری فرماتے ہیں:

وهو اول خلیفة کان فی الاسلام، واول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول خلیفة ورثه ابوه. (۱)
الاسلام، وهو اول من جمع القرآن، وهو اول خلیفة ورثه ابوه. (۱)
ترجمه: آپ اسلام میں پہلے خلیفہ سے، ج کے لئے پہلے امیر مقرر ہوئے، سب
سے پہلے قرآن کریم کوجع کیا، پہلے خلیفہ ہیں جن کے باپ ان کے وارث بنے۔
آپ رضی اللہ عنہ کے دستِ اقدی پرآپ کی مجبت اورآپ کے میلان کی وجہ سے بہت
سے لوگ ایمان لے کرآئے ان میں سے:

عثمان بن عفان ،الزبیر بن العوام ،عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی وقاص و طلحه بن عبیدالترمٰن بن عوف ،سعد بن الی وقاص و طلحه بن عبیدالله رضی الله عنهم بین ، بیسب عشره مبشره عمی سے بیں۔(۲) سالم بن البعد فر ماتے بیں :

قلت لمحمد بن الحنفية لاى شىء قدم ابوبكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟ قبال: لانه كان افضلهم اسلاما حين اسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله .(٣)

ترجمہ: میں نے محد بن حنفیہ سے کہا: کون می دجہ ہے کہ ابو بکر کو مقدم کیا جاتا ہے حتی کہ (آپ کے مقابلہ میں) کسی اور کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

<sup>(</sup>١) - اسد الغابة في معرفة الصحابة ٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) —اعلام الصحابة ص٤٤، اسد الغابة ٢١/٢:

<sup>(</sup>٣)—الاصابة في تمييز الصحابة ٦١٥/٦

کیوں کہ وہ سب لوگوں سے افضل ہیں جب سے اسلام لے کرآئے ہیں حتی کہ اس طرح ہی اللہ تعالی نے ان کواٹھالیا۔ رسول اللہ مٹائیٹی نے فر مایا:

> ان اہا بکر ھو اول من ید خل الجنبة . (۱) ترجمہ: بے شک ابو برسب سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔

#### امامت

حفرت ابو بکرصد بق رضی الله عنه نے رسول الله مَالَیْنَمْ کے مصلی امامت پر ذمه داری نبھائی اور آپ کی موجودگی میں بھی امامت کروائی ۔اورخودرسول الله مَالَیْنِمْ فرمایا جس طرح آپ مَالَیْنِمْ کامشہور قرمان ہے:

مروا ابا بكر فليصل بالناس. (٢) ترجمه: ابوبكركومم دوكه وه لوكول كونماز يرها كيل-

#### صحابيت

اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. (۳) ترجمه: جب وه این صحابی سے فرماتے ہیں: آب مختکین ند مواللہ تعالی مارے

<sup>(</sup>٢)-تفسير روح البيان ٥/٥٥

<sup>(</sup>۲)—صحيح البخاري۲ / ۲۹

<sup>(</sup>٢)-التوبة: ٤٠٠

ساتھ ہے۔

لفظ صاحبه سے آپ کی صحابیت کی قطعیت ثابت ہور ہی ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں:

من قبال أن أبنا بكرلم يكن صاحب رسول الله عَلَيْمُ فهو كافر لانكاره نص القرآن (١)

ترجمہ: جس نے کہا کہ: ابو بکر رسول اللہ مٹائیٹی کے صحابی نہیں وہ کا فر ہے کیوں کہ اس نے نص قر آئی کا اٹکار کیا ہے۔ اس نے نص قر آئی کا اٹکار کیا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں:

وفى الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق. رضى الله عنه. حيث سماه الله سبحانه صاحبه. (٢)

ترجمه: ال آیت میں حضرت صدیق رضی الله عنه کی صحبت کی تقدیق پر دلیل ہے، اللہ حیثہ کی صحبت کی تقدیق پر دلیل ہے، اللہ حیثہ بیت سے کہ اللہ تعالی نے آپ کوصاحب کہا۔ امام زمج شری، وابوسعوداور تمفی کہتے ہیں:

من انكرصحبة ابى بكر فقد كفر لانكاره كلام الله . (٣) من انكرصحبة ابى بكر فقد كفر لانكاره كلام الله . (٣) ترجمه: جس في مصرت ابو بكر كى صحابيت كا اتكاركيا اس في كلام الله كا اتكاركي

<sup>(</sup>١)-تفسير البغوى ٤ / ٩٤

<sup>(</sup>۲) – تفسیر قشیری ۳/۹۹

<sup>(</sup>٣) — الكشاف٢ / ٢٢٤، مدارك التنزيل ١ / ٥٤٥، تفسيرابي السعود٣ / ١٦٨

وجهے كفركيا۔

خود بھی رسول الله من الله من الله من الله عندست فرمایا:

انت صاحبي على الحوض و صاحبي في الغار. (١)

ترجمہ: آپ غاریس میرے ساتھی تصاور دوش پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔

المام رزندی نے اس مدیث کوحسن صحیح کہا ہے۔ (۲)

امام ابن حبان اورطرانی نے:صاحب فی الغار کالفاظل کے

س \_(٣)

جناب حارث فرماتے بیں:

ان ابه ابكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال: ايكم يقراء سورة التوبة ؟ قال رجل انا،قال: اقرأ. فلما بلغ: (اذ يقول لصاحبه لاتحزن)، بكى ابوبكر وقال: انا والله صاحبه. (٣)

ترجمہ: بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے خطبہ ارشاد فر مایا تو آپ نے فر مایا: تم میں سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: میں ، تو آپ نے فر مایا: تم میں سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: میں ، تو آپ نے فر مایا تلاوت کروجب وہ شخص افد یقول لصاحبہ پر پہنچا تو آپ رو پڑے

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ / ۱۲۹

<sup>(</sup>۲) - مصدر سابق ۱۲۹/۱۲

<sup>(</sup>٣) -صحيح ابن حبان ٢٧ /٣٣٣، المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٩٢

<sup>(</sup>٤) – تفسير الطبري ١٤ / ٢٦٠

أورفر مايا الله كى من بى ان مَنْ الله كاصاحب مول \_

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت بیتی اور قطعی ہے اور تطعی ہے اور تطعی امر کا انکار کفر ہے۔ ہے اور کسی بھی بیتی اور قطعی امر کا انکار کفر ہے۔

## ايتاروقرباني

آپ رضی اللہ عند نے ان سات لوگوں کو کفر کے چنگل سے آزاد کروایا جن کو ایمان لانے کی وجہ سے سرزائیں دی جارہی تھیں ان میں سے:

حضرت بلال، و عامر بن قمير ه، و زنيره، و تحديد اور ان كى بينى، و جاريه بنوموً مل، اورام عميس \_رضى الدعنهم \_ بين \_ (1)

الله وسى الله عند في معدنبوى كے لئے زمين فريدكردى۔

الياسارك كركاسامان حضور مَنْ الله كاركاه من ييش كرديا

اس كعلاوه آب ناسلام كے لئے بہتى قربانياں پیش كيس

#### أجرت

آپرضی الله عنه کوجواعز از حاصل مواوه کی کوئیس مواالله تعالی نے اس واقعہ کا قرآن کریم میں برا ہے احسن انداز میں ذکر فر مایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مَن الله عنه کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مَن الله عنه کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مَن الله عنه کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مَن الله عنه کو مایا:

(١)-الاصابة في تمييز الصحابة ٦/٦٧٦

لا تحزن ان الله معنا . (القرآن)

· آبِ عَلَيْن نه مول بِشك الله تعالى مار ب ساته ب

اس سقر بجرت من چندنكات ملت بين.

حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عنہ کو تنہار فاقت مصطفوی منافیظ ملی۔ اگر سے مرید کو سیچ مرشد کے ساتھ ایک بل بھی تنہا گزار نے کوئل جائے تو فیضان کا سمندر مخاصی مارتا ہے سیچ مرید کے لئے علوم و فیضان کی گر ہیں کھل جاتی ہیں بیتو ایک عام سے مرید اور مرشد کی بات ہے اگر مرید صدافت کا بادشاہ ہواور مرشد کا نئات کے تاجدار ہوں اور خدائی خزانوں کے مالک ہوں، وی الہی کا نزول اور معیت خداوندی کا مرثر دہ جانفزاء بھی ہوتو وہ مرید نہ صرف کائل بلکہ چشمہ فیضان بن جاتا ہے جس سے اقوام عالم سیراب و مستفیض ہوتی ہیں۔

## غروات میں شرکت

حفرت ابو بکرصد لیق رضی الله عند تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی بھی غزوہ میں بیچھے نہ رہے : احد ، بدر ، خیبر ، احزاب وخندق ، حدید بید ، حنین ، تبوک ، سب میں شریک رہول الله علی فالم کے محافظین میں سے مضے مشکل ترین گھڑی میں بھی تریک رہے اور رسول الله علی فالم کہ بیس چھوڑ ااور ہر قتم کے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے۔

امام ابن سعد قرماتے ہیں:

شهد ابوبكر بدرا و احدا و والخندق والحديبية، والمشاهد

كلها مع رسول الله تَنْ الله و دفع رسول الله تَنْ العظمى يوم تبوك السي ابى بكر و كانت سوداء و اطعمه رسول الله من خيبر عاته وسق، وكان فيمن ثبت مع رسول الله تَنْ الله عَنْ احد و يوم حنين حين ولى الناس. (١)

ولم یختلف اهل السیر فی ان ابا بکر الصدیق رضی الله عنه، الله عنه، الله عنه رسول الله تَالِیْمُ فی مشهد من مشاهده کلها. (۲)

ترجمه: ایل سیر میں سے کی نے بھی اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ آپ تمام مشاہدات میں سے کی بھی جگہ ہے جوں۔
مشاہدات میں سے کی بھی جگہ ہے جی جوں۔
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

قال العلماء صحب ابوبكر النبى تَنْ الله من حين اسلم الى حين توفي لم يفسارقه سفرا و لاحضراالا فيما اذن له تَالَيْمُ في

<sup>(</sup>١)-الطبقات الكبرى ٣/١٢٤

<sup>(</sup>۲) -است الغاية ۲۷٪۲ . - -

الخروج فيه من حج و غزوو شهد معه المشاهد كلهاوهاجر معه وتسرك عياله واولاده رغبة في الله ورسوله تلاله وهو رفيقه في الغار، قال الله تبارك وتعالى: ثانى اثنين اذهما في الغار... وقام بنصر رسول الله تلاله في غير موضع وله الآثار الجميلة في المشاهد وثبت يوم احد و يوم حنين وقد فرالناس. (١)

ترجمہ: علاء فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغانے اسلام سے وفات تک نبی کریم ظافیح کی صحبت میں رہے اور سفر وحضر میں بھی جدانہ ہوئے ، جب تک کہ رسول اللہ ظافیح نے کہیں جانے کا حکم نہ فرمایا ہوخواہ وہ جج ہو یا غزوہ اور آپ تمام مقامات پر رسول اللہ ظافیح کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنال وعیال کو اللہ اور رسول اللہ ظافیح کے ساتھ رہے۔ آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنال وعیال کو اللہ اور رسول اللہ ظافیح میں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور عار میں بھی آپ کے رفیق میں اللہ تعالی نے فرمایا: شانسی افنین اخد ما فی المغاد . . اور رسول اللہ ظافیح کی بہت مدد میں کی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ رہے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم ظافیح کی بہت مدد میں کی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ دے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم ظافیح کی بہت بیاری مرویات ہیں اور آپ احد وحین میں اس وقت بھی ٹا بت قدم رہے جب لوگ بھاگ گئے۔

<sup>(</sup>۱)-تاريخ الخلفاء ١١/١١

# مقام صديق اكبررضي الله عنه قرآن كريم كى روشي مين

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی شان میں الله تعالی نے کئی آیات بینات کا نزول فرمایا جو آپ کی رفعت وعظمت پر دلالت کرتی ہیں، کہیں آپ کی صدافت کا ذکر ہے اور کہیں صحابیت کا، کہیں آپ کی سخاوت کا ذکر ہے اور کہیں شجاعت کا، کہیں اللہ تعالی کی معیت کا اور کہیں ایمان میں سبقت کا۔

الشنعالي في الشافر مايا:

والذى جآء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. (١) ترجمه: اورجوصدق لے کرآئے اورجس نے تقدیق کی وہی پاکیزہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنداور جمہور مفسرین کے نزدیک و صدق به سے مراد

حصرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه بین۔ حصرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه بین۔

الله تعالى قرما تا ہے:

الاتنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ همما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروهاو جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياو الله عزيز حكيم. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الزمر:۳۳

<sup>(</sup>۲) – التربة 113

ترجمہ: تم اگران (رسول اللہ عَلَیْمُ) کی مددنہ کروتو اللہ نے تو ان کی مدد کی جب کفار نے ان کو نکالا تھا حالا نکہ وہ دونوں میں سے دوسر سے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں سے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا آپ خمگین نہ ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا آپ خمگین نہ ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جس اللہ تعالی نے ان پرسکون نازل فر مایا اور لشکر (ملا تکہ) سے ان کی مدد کی جن کوتم نے دیکھا بھی نہ تھا اور اس نے کفار کی بات کو بست کر دیا اور اللہ کا کلام تو بلند و بالا ہے اور وہ بی غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمه میں رسول الله منگافیظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بھرت کا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو ثانی اثنین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور معیت خداوندی اور سکون واطمینان کی بشارت دی گئی ہے۔

ﷺ الله نقالی فرماتے ہیں:

ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربى والسمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواالا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم . (١)

ترجمہ: اورتم میں سے فضیلت وطاقت والے، قریبی ومساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھا ئیں اور معاف کریں اور درگز رکریں کیا تم پہندہیں کرتے کہ اللہ تعالی تم پہندہیں کرتے کہ اللہ تعالی تم پہندہیں کرتے کہ اللہ تعالی تم پاری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔ والا ہے۔

<sup>(</sup>١)-النور ٢٢:

امام طبری اس آیت کاشان نزول بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لما نول هذا، يعنى قوله : (ان الذين جآؤا بالافك عصبة منكم) في عائشة، وفي من قال لهاما قال قال ابوبكروكان ينفق على مسطح لقرابته و حاجته : والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا، ولا انفعه بنفع ابدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال و ادخل عليها ما ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم والساعة) .... الآية، قالت فقال ابوبكر والله انى لاحب ان يغفر الله لى، فرجع الى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا انزعها منه ابدا. (۱)

ترجمہ: جب بیگم .....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوااوراس کے بارے میں جو پچھ بھی کہا، حضرت کے بارے میں جو پچھ بھی کہا، حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ سطح پر قرابت کی وجہ سے ان کی ضرورت کے مطابق خرج کرتے تنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قتم میں بھی بھی مسطح پر مال خرج نہیں کروں گااور نہ ہی اسے کی قتم کا نفع دوں گا، کیوں کہ سطح نے اچھانہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) - تفسیر طبری ۱۹ /۱۲۷

اس کے علاوہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کا سبب نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ذلك فوز العظيم. (١)

ترجمہ: ایمان میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ، اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے بنچ سے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ہی وہاں رہنے والے ہیں ، یہ بہت بردی کا میا بی ہے۔ اس آیت کی تفییر میں امام بغوی فرماتے ہیں :

قال ابن استحاق: فلما اسلم ابوبكر رضى الله عنه اظهر

<sup>(</sup>١)-التوبة:٠٠٠

اسلامه و دعا الى الله و الى رسوله. فاسلم على يديه فيما بلغنى:
عشمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن
ابى وقاص وطلحه بن عبيد الله فجآء بهم الى رسول الله كَالَيْمُ حين
استجابواله فاسلموا و صلوافكان هولاء الثمانية النفر الذين سبقواالى
الاسلام، شم تتابع الناس فى الدخول فى الاسلام، اما السابقون من
الانصار: فهم الذين بايعوا رسول الله كَانَهُمُ ليلة العقبة. (١)

ترجمہ: امام ابن اسحاق فرماتے ہیں: پس جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اللہ اور رسول تا اللہ کی طرف دعوت دی، پس جو بات بھت تک پہنی وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان ، زبیر بن العوام ، وعبد الرجمان بن عوف، وسعد بن ابی وقاص، وطلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے ، جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو آپ ان کورسول اللہ تا اللہ کا میں لے کرآئے پس یہ آٹھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے ، باقی لوگوں نے قبول اسلام میں ان کی اتباع کی لیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے قبول اسلام میں ان کی اتباع کی لیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے المعقبہ میں رسول اللہ تا تھی ہے بیعت کی۔

اس کےعلاوہ کثیر مفسرین نے اس آیت کی تغییر میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ الیک کئی اور آیات ہیں جن میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و مرتبت کو بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) - تفسير البغوى ٤ / ٨٨

# مقام صدیق اکبررضی الله عندا حادیث مبارکه کی روشی میں

رسول الله مَثَاثِيَّا نَ حَضرت البو بكرصديق رضى الله عنه كا مقام ومرتبه،ان سي تعلق ومحبت، جانثارى، احسانات، اور جنت كى بثارت كا مژده جانفزاء سنايا ہے اور آپ كولقب صديق وغيق سے نوازا ہے۔

چونکہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جائے ہجرت کا موقع ہو یا تبلیغ کا ، غار میں تنہائی کا موقع ہو یا تبلیغ کا ، غار میں تنہائی کا موقع ہو یا گھر میں ، غزوات کا موقع ہو یا اسفار کا ہر وقت رسول اللہ عَلَیْظِم ان کی رندگی اور عادات واطوار سے مکمل کی معیت میں رہے اور رسول اللہ عَلَیْظِم ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت مطمئن تھے اس لیے رسول اللہ عَلَیْظِم نے ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جن میں سے چندؤیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

ان النبی مُلَّیِّمُ بعثه علی جیش ذات السلاسل فاتیته فقلت ای النساس احب الیک،قال: عائشة فقلت: من الرجال؟ فقال: ابوهاقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. (۱) بر مقررکرک مُلِیْمُ نِیْمُ نِیْمُ وَاسْالُواسُلُ پِر (امیرمقررکرک) بجیجا پیر ترجمه: نی کریم مُلِیْمُ نِیْمُ ایْرُواسْ السلاسُلُ پِر (امیرمقررکرک) بجیجا پیر شیس آپ مُلِیمُ ایس مَلْیُمُ کِیاس آیا اورع ش کی: لوگول میس آپ کوسب سے مجبوب کون میس آپ مُلِیمُ ایس کیوب کون

<sup>(</sup>۱) -صحیح البخاری ۱۱/۱۱ صحیح مسلم ۱۰۲/۱۲

ے؟ فرمایا: عائشہ پھر میں نے عرض کی کہ مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا: عائشہ کے والد (لیعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) پھر بوجیعا پھر کون؟ تو فرمایا: پھر عمر بن خطاب، پھراور بھی مردوں کے نام ذکر فرمائے۔

اس فرمانِ رسالت سلی این سالت سلی که بی کریم سلی کومردول میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھی۔اوراس میں شک بھی کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر جگہ پر رسول اللہ سلی کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر جگہ پر رسول اللہ سلی کیا ہوں ساتھ رہے چاہے مشکل و کھن راہیں ہوں یا آسان اور کشادہ ، وہ سفر و حضر ہو یا قبر ہو، معیت مصطفیٰ کریم سلی آپ پر سابی گن رہی ۔

الله عندفر مات الس بن ما لك رضى الله عندفر مات بين:

اس روایت میں رسول اللہ منگائی آپ رضی اللہ عنہ کولقب صدیق سے ملقب فرمایا ہے اور رہی ہات احد کے کانینے کی تو بیر کانینا اور پھر تھم جانا سب کھے حضور منافیظ اور آپ کے جبین کی محبت کا متقاضی ہے ۔

<sup>(</sup>۱)-صحيح البخاري ۲/۱۲

#### الله عنه من الوهريه وضي الله عنه فرمات بن

قال رسول الله تَالِيم عنكم اليوم صائما؟ قال الوبكر: انا، قال الوبكر: انا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال: ابوبكر: انا، قال فمن عاد منكم فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابوبكر: انا، قال الله تَالِيم عن في اليوم مريضا؟ قال ابوبكر: انا، فقال رسول الله تَالِيم عن في المرى ء الا دخل الجنة . (۱)

ترجمہ: رسول اللہ منگائی نے فرمایا: تم میں ہے آج کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے ، پھر فرمایا: تم میں ہے آج کون جنازہ کے پیچے چلا ، ابو بکر نے عرض کی: میں ، فرمایا تم میں ہے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلا یا؟ عرض کی:
میں نے ، فرمایا: آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو ابو بکر نے عرض کی: میں نے ، تو رسو میں نے ، قورسو لیا اللہ منا پی ایک میں بیچیزیں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اس روایت میں حضرت ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ کی خوبوں کو بیان کرنے اس روایت میں حضرت ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ کی خوبوں کو بیان کرنے اس دوایت میں حضرت ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ کی خوبوں کو بیان کرنے ابعد جنت کی بشارت دی گئی۔

المحمد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں:

قال رسول الله يُخطَّة المُخطَّة المُخطُّة المُخطَّة المُخطِّة المُخطَّة المُخطُّة المُخطَّة المُخطِّة المُخطَّة المُحلِّة المُخطَّة الم

<sup>(</sup>۱) — صحیح مسلم ۱۰۱/۱۲

و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة وسعيد في الجنة و ابوعبيدة بن الجراح في الجنة. (١)

ترجمه: رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مَن وظلحه، وزبیر، وعبدالرحمٰن بن عوف، وسعد، وسعید، وابوعبیده بن الجراح جنت میں۔ امام تر مذی فرماتے ہیں:

وهذا اصع من الحديث الاول. (٢) رجمه: بيجديث بها مديث سيزياده تي مديث بي

رسول الله منافیل نے ان مقدی ہستیوں کو جنت کی بیثارت دی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی بیثارت دی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ کا ذکر کرنا آپ کے مقام دمر ننہ کی دلیل ہے۔

ﷺ حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول الله تَلْقُيُمُ ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكر فبكى ابوبكروقال هل اناومالى الالك يا رسول الله تَلْقِيمُ . (٣)

ترجمہ: رسول الله من الله عند مایا: جھے کسی کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عندرو پڑے اور عرض کی:

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۲ /۲۱۲

<sup>(</sup>٢) - المصدر المذكور ١٢ / ٢١٢

<sup>(</sup>٣) – سنن ابن ماجة ١/٤/١، مسند احمد بن حنبل ١٥/١٥

میں اور میر امال یارسول الله منافقا آب ہی کے لئے ہے۔ شخ البانی نے اس کوچے قر اردیا۔(۱)

اں روایت میں رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ میرا احسانات کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری ذات میرا سب کچھ رسول خدا مَنَّاتِیْنِ کے لیے ہے۔

پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسولﷺ بس

<sup>(</sup>۱)-صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ۱ /۱۲۲

# مقام صديق اكبررضى الله عنه اقوال صحابه كي روشي ميں

کسی بھی انسان کی سوائے جانے کے لئے ہم عصراور قریبی لوگوں کے اقوال کوتر نیج اس لئے دی جاتی ہے کیوں کہ وہ لوگ ہروفت پاس ہوتے ہیں اور اس شخص کے عادات واطوار سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه صحابه کرام علیهم الرضوان میں ایک ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کی فضیلت و مرتبت پر جمیع صحابہ کا اتفاق ہے، اور سب حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کومختر م اور معز زادرا پنے سے بہتر سمجھتے تھے۔

ان کو ابنا سر دارادر محبوب کہتے تھے، اور ان سے قبلی محبت رکھتے تھے، ان کا بیہ خیال تھا کہ رسول الله منافظ کو سب سے زیادہ محبوب صدیق اکبر رضی الله عنه تھے۔

ذیل میں چندر وایات ذکر کی جاتی ہیں:

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

امام ترفدى قرماتے ہيں:

هذا حديث صحيح . (١)

ترجمہ: بیرحدیث ہے۔

کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بینے محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے اللہ عنہ کے بینے محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ

اى الناس خير بعد رسول الله تَالَيْمُ ؟قال: ابوبكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر (٢)

ترجمہ: رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الله عبدالله بن شفق نے حضرت عائشہرضی الله عندسے كہا:

اى اصحاب رسول الله تَالَيْمُ كان احب الى رسول الله تَالَيْمُ كان احب الى رسول الله تَالَيْمُ كَان احب الله تَالَيْمُ كَان احب الله تَالَيْمُ كَان احب الله تَالَّمُ عَلَيْمُ كَان احب الله تَالَمُ عَلَى الله تَالِيمُ كَان احب الله تَالِيمُ كَان احب الله تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان احب الله تَالِيمُ كَان احب الله تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالُهُ تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالُمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالِيمُ كَان الله تَالُهُ تَالُقُونُ مِنْ اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ مِن اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَالُقُلُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَالُمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَالِيمُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَلَى اللهُ تُلْمُ كُلُولُ عَلَى اللهُ تُلْمُ عَلَى اللهُ تَلْمُ عَل

ترجمه: رسول الله من ا

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

<sup>(</sup>۲) - صحیح البخاری ۱۲ / ۳

<sup>(</sup>۳) إسنن الترمذي ۱۲ /۱۲

### امام ترفدی نے اس کوسن سے کہا۔(ا)

#### الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

كنا نحير بين الناس في زمن النبي تَوَيَّرُ فَنحير ابا بكر ثم عمر بن النحطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنه. (٢)
ترجمه: جم ني كريم مَنَ فَيْ الله عَهِد مِن لوگول مِن سب سے بهتر ابو بكر پرعم الله عنه بن عفان رضى الله عنه كو بحم تھے۔
بن عفان رضى الله عنه كو بجھتے تھے۔

من حضرت ابو ہریرہ رضی الله فرماتے ہیں:

كنا معاشر اصحاب رسول الله تَهُ الله عنه متوافرون نقول الله تَهُ الله عنه المرون نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر. (٣)

ترجمہ: ہم تمام صحابہ رسول من اللہ کہا کرتے تھے: کہ اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

الله عفرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنه فرمات بين:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ما رأه المسلمون سيئافهو عندالله سيء وقد رأى الصحابة جميعان

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۲ / ۱۹

<sup>(</sup>۲)-صحيح البخاري ۱۱ / ٤٨٩

<sup>· (</sup>٣) — تاريخ الخلقاء ١٧/١

يستخلفوا ابا بكر. (١)

ترجمہ: جس کومسلمان اجھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اجھا ہی ہوتا ہے اور جس کو مسلمان براجانیں وہ اللہ کے ہاں بھی براہی ہوتا ہے، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان مسلمان براجانیں وہ اللہ کے ہاں بھی براہی ہوتا ہے، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ابو بکررضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنانا بہتر سمجھا۔

امام حاكم فرماتے ہيں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. (۲) ترجمه: ال حدیث کی سندسی ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

#### مدة خلافت

آپ کی مدت خلافت دوسال ، اورتقریبا جار ماه تھی اس میں مختلف اتوال ہیں: علامہ صفدی کہتے ہیں:

و مكث ابوبكر في خلافته سنتين و ثلاثه اشهر الا خمس ليال وقال ابن اسحاق: توفى ابوبكر على راس سنتين و ثلاثه اشهر واثنتى عشرة ليلة من متوفى رسول الله تَلْقَيْمُ وقال غيره: عشرة ايام، وقال غيره: عشرين يوما، وقال ابومعشر: سنتين و اربعة اشهر الا ربع ليال و قال غيره: سنتين و ماته يوم . (٣)

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحاكم ۱۰/۲۵۲

<sup>(</sup>۲) — المستدرك للحاكم ۱۰ / ۷۰۲

<sup>(</sup>٣)-الوافي بالوفيات ٥/ ٤٢٩

ترجمہ ابو بکررضی اللہ عنہ کی مدت ِخلافت دوسال ، اور پانچے دن کم تین ماہ ۔ اور ابن اسحاق فرمائے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی وفات سے دوسال ، تین ماہ اور دین راتوں کے قریب فوت ہوئے اس کے علاوہ دی دن ، بیس دن ، بیس دن ، بیس دن ، بھی کہا گیا۔

ابومعشر کہتے ہیں: دوسال عیار را تیں کم جار ماہ اور بعض نے دوسال سودن۔ امام ابن اخیر جزری فرماتے ہیں:

فكانت خلافته سنتين و ثلاثة اشهر و عشر ليال. (١) ترجمه: آپ كي خلافت دوسال، تين ماه، اوردس را تيل هي \_

#### تد فين

آپ نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا کوشسل کی وصیت کی تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ نے آپ کا انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کوشسل دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر، وطلحہ، وعبد الرحمان بن ابو بکر نے آپ کو قبر میں اتارا اور رات کے وقت نبی کریم منافیظ کی معیت میں آپ کی حضرت عا تشرصد یقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تدفین کی گئی۔

<sup>(</sup>۱) - اسد الغابة ۲۸/۳

بأب دوم

# حضرت صديق اكبرحضرت على حيدر رضى التدعنهما كى نظر ميں

حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه اليصحابي رسول مَنْ الله عنه اليص حضرت علی رضی الله عنه کود الهانه محبت تھی ، آپ حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنه کی بے حدقدر کیا کرتے تھے، ہرجگہ آپ کے احترام کو کوظ خاطر رکھتے ، جومقام ومرتبہ آپ (حضرت صدیق اکبر) کو بارگاه مصطفوی منافظ سے ملااس کی پاس داری کراتے، آپ كے انتباع كورسول الله من في كا انتباع قر اردية ، آپ كوتمام لوگوں سے افضل واعلیٰ اور بہتر قرار دیتے، ٹانی اثنین و صاحب الغار کے لقب سے ملقب فرماتے،آپ کی امامت كو رسول الله مَنْ يَقِيمُ كَى عطا سيحصة، بجرت مين تقذيم، غار مين رفافت مصطفوی مالینیم اور نماز میں نقزیم کوفخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ،آپ کو نجیب امت مجھتے،آپ کی سیرت کورسول اللہ منافیا کی سیرت کے عین مطابق قر ار دیتے،آپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ، دینی و دنیاوی معاملات میں آپ کا اتباع کرتے ، ہمیشہ آپ کے پیچھے نمازیں ادا کیں،آپ کوجنتی، امین،بادی،مہدی،رشید،مرشد،امام البدى، في الاسلام اور معلى كبتيم ال سع بره حكراوركوني كس كيس محبت اوراظهار محبت كرسكنا ہے۔حضرت على رضى الله عنه كى شان اقدس كسى سے بنہاں نہيں آ ب كى شجاعت کے دوعالم میں چرہے ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے اپنے اور برگانے بھی مطلع بیں مسلم اور غیرمسلم بھی آپ کی شخصیت سے بخو بی واقف ہیں ، آپ نے حضرت

#### Marfat.com

ابو بکرصد بن رضی الله عنه کی نگرانی میں اسلام کی بہت خدمات سرانجام دی ہیں اورایسے
ایسے مسائل کاحل پیش کیا جوکوئی اور نہ کرسکا گویا کہ آپ نثر بعت مطہرہ کی مشکل گرہیں
کھولنے والے تھے ای لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ:

لو لا على لهلک عمر۔(۱) اگرعلی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے۔

ان تمام تر رفعتوں عظمتوں ، مرتبوں کے باوجود آپ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی اطاعت و انباع کی اور اس کو لازم و ملزوم اور ضروری قرار دیا ، حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عند کی عظمت ورفعت اور شان وشوکت پراس سے بردھ کراوز کیا دلیل ہوسکتی ہے۔

فریل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مردی ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے۔
جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
منزلت ومرتبت اور عظمت ورفعت اور منصب امامت و خلافت کو بیان فر مایا ہے۔
اس باب میں جوروایات بیان کی گئی ہیں کسی نہ کسی طریقہ ہے ان پر تھم لگایا
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے کی یاحس سے کم درجہ
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے کی یاحس سے کم درجہ
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کر دیا جائے گا۔

١-الاستيعاب في معرفة الاصحاب ٢/٢٠١٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣/١٠١

## امن میں سب سے بہترکون؟

خصرت على رضى الله عنه فرمات بين:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر . (١)

ترجمہ: اس امت میں اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھر عمر۔
امام عبد اللہ بن احمہ بن عنبل (۲)، شخ الالبانی (۳)، شخ الار و و ط (۴) نے
اس روایت کو سیح قر اردیا ہے۔
امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

وقد ثبت عنه بالتواتر ان خطب بالكوفة في ايام خلافته و دار امارته .(۵)

<sup>(</sup>۱)-المسند لأحمد بن حنبل ۱/۲۰۱، المصنف لابن ابي شيبة ۱/۲۵۱ المعجم الأوسط للطبراني ۱/۲۹، فضائل المعجم الكبير للطبراني ۱/۲۰۱، المعجم الأوسط للطبراني ۱/۲۰، فضائل الصحابة لأجمد بن حنبل ۱/۸۸۸، تاريخ دمشق ۱/۲۰، تاريخ بغداد ۱/۵۳، البداية والنهاية ۱/۳۱، الكامل لابن عدى ۱/۵۰، تاريخ الاسلام للذهبي ۱/۵۲، البداية والنهاية ۱/۳۱، الكامل لابن عدى ۱/۵۰، تاريخ جرجان ۱/۱۵، المالحي ۱۱۵/۲، المسند للبزار ۱/۲۱۲، سبل الهدى والرشاد للصالحي ۱/۲۵۱،

<sup>(</sup>۲)-مسئد احمد بن حنيل ۱ / ۲ - ۱

<sup>(</sup>٣)-ظلال الجنة ٢ /٢٣٣

<sup>(</sup>٣)-تخريج مسند احمد بن حنبل ١٠٢/١

<sup>(</sup>۵)-البداية والنهاية لابن كثير ١٣/٨

ترجمہ: تواتر سے ثابت ہے کہ بیہ خطبہ آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اپنے عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ امام ذہبی فر ماتے ہیں:

هذا متواتر عن علی . (۱)، (۲) ترجمه: بیروایت حضرت علی رضی الله عنه سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔

(۱) - تاريخ الخلفاء ١٧/١

حاشيه:

((۲)-متواتر كاتعريف بيان كرتي بوئ ام شريف جرعاني فرمات بين النجبر المتواتر ما بلغت رواته في الكشرة مبلغا احالت العادة تواطئهم على الكذب. (المختصر في اصول الحديث للجرجاني 1/1)

ترجمہ: جس کے رواۃ اتن کیر تعداد میں ہول کہ ان کا جھوٹ پرجع ہوناعادۃ محال ہووہ خبر متواتر ہے۔
اک مفہوم کی تعریف ابن جمز عسقلائی نے نزہہ۔ (نے ہے النظر فی توضیع نخبۃ الفکر ۲۷/۱) اور شخ عبد
الحق محدث دہلوی نے مقدمہ۔ (المقدمہ فی اصول الحدیث ۲۱/۱) میں کی ہے۔
متواتر کا تھم بیان کرتے ہوئے امام ابن جمز عسقلانی فرماتے ہیں کہ:

وهو المفيد للعلم اليقيني.... واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. ( نـزهة الـنظر في توضيح نخبة الفكر ١ /١٤٠٠ )

ترجمہ: خبر متواتر علم يقيني كافائده ديتى ہے اور يقين نے مراد پخته اعتقاد ہے۔

يُحرِّرُماتَ مِن الله التواتر يفيد العلم الضروري .... وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكن دفعه.

ترجمہ: بے شک خبرمتواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، انسان اس کی طرف اس طرح مجبور ہوتا ہے، اس کو ترک کرناممکن ہی نہیں ہوتا۔)(حاشیہ ختم ہوا)

#### این تیمیدنے کہا:

وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفة خيرهذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر روى ذلك عنه من اكثر من ثمانين وجها و رواه البخارى وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل ابى بكر و عمر . (١)

ترجمہ آپ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، آپ کوفہ کے منبر پر بیہ بات فرماتے سے کہاں امت میں نبی کریم منافیق کے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں ہیہ بات آپ سے اس (80) سے زیادہ بار مروی ہے، اس کوامام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے اس وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضرت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر متفق تھے۔ ہاس وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضرت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر متفق تھے۔ امام عبد اللہ بن احمد، ودیگر کا اس روایت کوچے قرار دینا، امام سیوطی وابن کشر

امام حبدالند بن احمد، ودیبر کااس روایت لوی قرار دینا، امام سیوسی و ابن کتیر اور دیگر کامتواتر کهنااس روایت کی ثقامت اور منزلت و مرتبت کو بیان کرریا ہے۔ بیر دایت اپنے تمام روا ق کے اعتبار سے سیح ومعتبر اور قابل ججت ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه کا فر مان تو اتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی ویقینی ہے۔ ہم اللہ عنه کا اللہ عنه کا اللہ عنه کا رشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه کا ویقینی ہے۔

<sup>(</sup>۱) - مجموعة الفتاوى ١ / ٣٨٥

#### فوا ئدر وابيت

عفرت صدیق اکبررضی الله عنه رسول الله منافظیم کے بعد ساری امت سے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

الله عندا به کسب سے بہتر ہونے کے قائل تھے۔ اللہ عند کا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔

اشارة خليفه اول كوبى خلافت كاحقد ارتفهرايا كياب\_

#### طائراندنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب بروز جمعہ 599ء کو پیدا ہوئے اور 19 رمضان المبارک 40ھ (660ء) کو وصال فرمایا آپ ۳۵ھ ھ (656ء) سے ۴۶ ھ (661ء) تک اسلامی حکومت کے چوشے خلیفہ کے منصب پر قائم رہے۔

آپ کااسم ونسب وکنیت اورلقب: ابوالحن، ابوتر اب علی حیدر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نظر بن کنانہ ہے۔

آب رسول الله من الله عنها كے داماد، حصرت فاطمہ بنت رسول رضى الله عنها كے رفق حيات اور حسن وحسين رضى الله عنها كے دالد كرم منصے۔

آپ ئی کریم مُنظِظ کے عہد مبارک میں یمن کے گورز (Governer) اور قاضی (Judge) اور قاضی (Governer) کے وزیر (Foreign Affairs) کے وزیر

#### Marfat.com

بھی رہے اور عہد رسالت میں اسلامی حکومت کے ہنتظم (Administrator) بھی رہے ، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ سکا ا

عہد صدیقی میں آپ دارالافتاء کے رکن تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر (Advisor) بھی رہے۔

عہد فاروقی میں بھی آپ دارالافتاء اور مشاورتی سمیٹی ( Advisory Board) کے رکن رہے۔

عہد عثانی میں آپ سے اسلامی حکومت کے متعلق مختلف معاملات میں مضورے لئے جاتے رہے بلکہ خود حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے مشاورت اور مختلف امور پر بتادلہ خیال کرتے تھے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ نے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حضات پر مختلف لوگوں کو مامور کے رکھا۔

بین کے مقائق (Choronological Facts) بتارہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندا کے عظیم ماہر قانون (Legal Expert) مفکر و مقتل اور بہا دروشجاع انسان تھے۔

ان تمام ترخوبیوں کا نتیجہ آپ کے فلیفہ رائع (Fourth Rightious ) کے طور پرسامنے آیا اور آپ اسلامی حکومت کے چوتھے فلیفہ قرار بائے۔
ان تمام صفات کی حامل شخصیت اپنی گفتگو کے اعتبار سے دوجیشیتیں رکھتی ہے۔

الله عاكمانه

🖈 جيمانه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا فرمان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا وہ دونوں حیثیتوں سے سلیم کر لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ جب آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیار شاد فرمایا اس وقت آپ بقول امام ابن کثیر خلیفہ ءِ وقت تھے اور اسلامی حکومت کے حاکم کی حیثیت سے اسلامی ریاست پر مامور تھے اور رہی بات حکیمانہ اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمتیں آپ کے در کی خیرات ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے خلیفہ اول کی بیعت کر کے دانشمندانہ حکمت ملی اپنائی اور جمہوریت کواس طرح مضوط کیا کہ موروثی خلافت و حاکمیت کا پر چارہی نہ ہو بلکہ خلیفہ و حاکم عوام یا مشاورتی کونسل کا منتخب کر دہ

دوسرى روايت ميں يون ہے كيد:

عبد خير كہتے ہيں كەميں نے حضرت على رضى الله عندسنا آپ فرماتے ہيں كه:

الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ؟ قال : فذكر ابا بكر ثم قال : الا اخبركم بالثانى ؟ قال : فذكر عمر بن الخطاب،قال : ثم قال : لئن شئت لاخبركم بالثالث ؟ قال : ثم سكت، قال : ثم ظننا انه يعنى نفسه . قال حبيب : فقلت لعبد خير : انت سمعت هذا من على،قال : نعم ورب الكعبة والا فصمتا . (١)

ترجمہ: کیا میں نبی کریم مُلَّاتِیْنَا کے بعدامت میں سب سے بہتر شخص کاتم کو بتاؤں ؟ راوی نے کہا پس آپ نے ابو بکر کا ذکر کیا پھر فر مایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتاؤں تو فر مایا: عمر بن الخطاب پھر فر مایا اگرارادہ ہو تو تیسرے کا بھی بتادوں پھر آپ خاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہ وہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں پس میں فاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہ وہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں پس میں نے عبد خیر سے کہا آپ نے بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سی ہے، آپ (عبد خیر) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔

خیر) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔

شی شعیب اللارؤ وط کہتے ہیں:

اسناد قوی . (۲) سندقوی ہے۔

(۱)—المسند لابى يعلى ٢/٢١، المسند لاحمد بن حنبل ٢/٢٧ السنة لعبد الله ٣/٤/٣، امالى للمحالى ١/٢١١، فضائل الصحابة ١/٧٠٤ اتحاف الخيرة المهرة٧/٢١، تاريخ دمشق ٣٦٥/٣

(۲) – مسند الصحابة ۳۸۸/۳۰

Marfat.com

# حضرت ابوبكرصد يق رضى الله بعنه مقدم وافضل

حضرت على رضى الله عندي كها كمياكد:

آب بهارے لئے خلیفہ کا انتخاب قرما کیں تو آپ نے فرمایا:

ما استخلف رسول الله تَالَيْمُ فااستخلف عليكم لكن ان يرد الله بالناس خيرا فيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. (١)

ترجمہ: رسول اللہ من اللہ من کی اس کے خلیفہ کا انتخاب ہیں فرمایا تو میں کیوں کروں کی اللہ تعالی میرے بعد ان میں سے بہتر مخص کے انتخاب کا ارادہ فرمائے گاجس طرح ان کے بی منظیم کے بعد بہتر کا انتخاب فرمایا۔

امام جا کم ۔ (۲) وامام ذہبی۔ (۳) نے اس روایت کوچے قرار دیا ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) - المستدرك على الصحيحين ٣/٨٠، شعب الايمان للبيهقى ٦/٦ دلائل النبو-ة للبيهقى ٨/٣٣٣، مجمع الزوائد للهيثمى ٩/،٣٠تاريخ دمشق ٠٣/،٢٩، الكامل لابن عدى ٤/٣، السيرة النبوية لابن كثير ٤/٨٩٤، البداية والنهاية ٥/٢١، تاريخ الاسلام للذهبي ٣/٣٤

تاريخ الخلفاء للسيوطى ١٤/١ فضائل ابى بكر للعشارى ٢٦

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٣ / ١٨

<sup>(</sup>٣) – تلخيص المستدرك ٢ / ٨٤

رواه البزار و رجاله رجال الصحيح .(۴) ترجمه: ال كوبزار نے روایت كيا ہے اوراس كے تمام راوى سے ہیں۔

#### فوائدروايت

اللہ عنہ کوارادہ خداوندی کے مطابق قراردیا گیا۔
اللہ عنہ کوارادہ خداوندی کے مطابق قراردیا گیا۔
اللہ عنہ رسول اللہ عنگی کے بعد ساری امت سے بہتر ہیں۔
اللہ عند سلمہ کا اجتماعی مسلمہ۔
اللہ کے احت میں سے بہتر ہونے پر حدیث مرفوع کو بطور دلیل پیش کیا۔
اللہ کے امت میں سے بہتر ہونے پر حدیث مرفوع کو بطور دلیل پیش کیا۔

## طائراندنظر

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ علم وعرفان اور حکمت کے بادشاہ تھا س لئے آپ کے کلام کی خاصیت ہیہے کہ ہر کلام حکمت سے معمور اور اپنے دائرہ ء کار میں بہت وسعت رکھتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے جورہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس روایت میں آپ نے حدیث مرفوع پیش کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ارادہ فیدا وندی کی خیرات قرار دیا ہے اور جہاں تک ارادہ عباری تعالیٰ کی بات ہے تو اس کے متعلق ابن رشد کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبارکہ پاک ہے لہذا ارادہ باری تعالیٰ سے بھلائی کے سوااور کوئی تصور ممکن نہیں اسی وجہ سے خیر کی نبیت

<sup>(</sup>٤) - مجمع الزوائد ٩ / ٢٠

ذات باری تعالی اور شرکی نسبت غیر کی طرف کی جاتی ہے۔ بھلائی کا ارادہ فرمانے سے مراد سیہے کہ جس کو اللہ تعالی اپی تعمقوں سے نواز تا ہے اس کی تگہبانی بھی فرما تا ہے اور اس کی تگہبانی بھی فرما تا ہے اور اس کی نوعیت میں اسے متاز کر دیتا ہے جس طرح رسول اللہ مَثَّ الْمُثَنِّمِ نَے فرمایا:

"من يرد الله به خير يفقهه في الدين" . (١)

ترجمہ: جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔

ليمنى جوتصور" قبل هبل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (٢)) ترجمه: فرماد يبحث كياصاحبان علم أورجهال برابر موسكته بين ؟ .

میں پایاجاتا ہے کہ جس طرح بیلوگ برابر نہیں اس طرح وہ شخصیت جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا گیاباتی لوگوں سے جدا گانہ اہمیت کی حامل ہے۔

اورارادہ مبارکہ کے ذکر کے بعد اجماع امت کا ذکر کیا جس ہے معلوم ہوا کہ خلافت صدیق اکبرکوئی انفرادی مسکر نہیں کہ جس کا جی جا ہے وہ انکار کر دے بلکہ بیاجہاعی مسکلہ ہے اور ایبا اجماع کہ جو امت کے بہترین اور عادل و ثقة لوگوں کا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ مثالیج کے فرمایا:

" امتى لاتجتمع على الضلالة" . (٣)

<sup>(</sup>۱)-مسند احمد ۲۰۹/۳٤

<sup>(</sup>٢)-الزمر :٩

<sup>(</sup>۳) – سنن این ماجه ص۲۰۱

2.1

ترجمه: میری امت گرابی پرجم نہیں ہوگی۔

اوردوس عمقام پرارشادفرمایا:

"يد الله على الجماعة". (١)

جماعت يرالله كاماته

اور نقابت وعدالت صحابه يرجمي امت مسلمه كااجماع بي جس طرح كه:

"الصحابة كلهم عدول". تمام صحابه عادل يل-

امت مسلمہ کے اجماع میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اجماع

کی ہے اور امت کے بہترین لوگوں کا اجماع مسئلہ کی توعیت و اہمیت اور منزلت و

مرتبت كورفعت بخشاه

پس خلافت صدیق اکبررضی الله عنه ایک طرف خدا داد (Devine ) اوردوسری طرف خدا داد (Gift ) اوردوسری طرف خیر القرون قرنی کے لقب سے ملقب حضرات القدس صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے۔

اجماع كى حيثيت كوبيان كرتے ہوئے صدر الشريعة فرماتے ہيں۔

"يجب اجماعا في ماشاع فسكتوا مسلمين ولا يجب

اجماعا فيما تثبت الخلاف بينهم". (٢)

ترجمہ: الی بات براجماع کا اتباع لازم ہے جومشہور ہوئی ہواور باقی تمام لوگوں

<sup>(</sup>۱) – سنن نسائی (۱) – ۳۹۰)

<sup>(</sup>٢)-التوضيح ٢ / ٢٢

نے تسلیم کرتے ہوئے اس پرخاموشی اختیار کی ہوادراس اجماع کا اتباع لازم نہیں جس میں اختلاف ثابت ہوجائے۔

پس بنو تقیفہ کے اجتماع اور حضرت الویکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع میں کوئی اختلاف نہیں ہاں کسی حکمت کے چیش نزر تھوڑی تاخیر ہوسکتی ہے گر انکاریا اختلاف کی کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے مید مسئلہ اپنی اجماعی حیثیت کھو جیٹھا ہو لہذا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنا اور آپ کا اتباع واجب و لازم قراریایا۔

# خضرت ابوبكرصديق رضى التدعنه برتفذيم موجب سزا

### حضرت علقمه رضى الله عنه فرمات بين:

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فر مایا اور حمہ و ثنائے الہیں کے بعد فر مایا : مجھے پینہ چلا ہے کچھلوگ مجھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دے رہے ہیں پس اگر میں اس معالمے میں مقدم ہوں تو سز اکاحق دار ہوں لیکن نقذم سے پہلے مجھے سز انا پہند ہے تو جس نے بھی ایسا کہا وہ مجھوٹا ہے اور اس کو وہی سز ادی جائے گی جو جھوٹے کو دی جاتی ہے رسول اللہ من شیخ کے بعد تمام لوگوں میں سے بہتر ابو بکر پھر عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱/۱۳۳۰، فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم الاصفهائي ۱/۲۹۲، تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤/٥٣٥ الصواعق المحرقه لابن حجر المكي ١/١٧٧٠ كنز العمال ٢١/٢١، مستخرج للطوسي ١/٠١٠ ، ظلال الجنة ٢/١٠٠، جامع الاحاديث للسيوطي ٢٠/٣٠

شخ طوی رقمطراز ہیں:

وهذا اسناد لا بأس به رجاله ثقات . (۱)
اس سند میں کوئی حرج نہیں اس کے راوی ثقہ ہیں۔
امام ابن جربیتی فرماتے ہیں:

وصع الذهبی و غیرہ طوق احری عن علی .(۲) امام ذہبی وغیرہ نے دوسر سے طرق سے اس روایت کو حضرت علی سے بچے قرار دیا ہے۔ شخ الالبانی۔(۳) اورالبدر۔(۴) نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

#### فوائدروابيت

اللہ عنہ برجمد و ثنا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان فر مایا۔ افضیلت ابو بکر وعمر کوشلیم نہ کرنے والے کوجھوٹا اور سز اوار تھہر ایا۔ ایک ۔ کلام کے آخر میں نبی کریم مُنافیظ کے بعد سماری امت سے آپ کو بہتر قر اردیا۔

### طائرانەنظر

اوراقِ تاریخ میں کوفہ شہر اینے اندر بہت رفعتیں و منزلتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور کہیں در تنگین داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، بیدوہی شہر ہے جس کو

<sup>· (</sup>۱) - مستخرج ۱/۰۱۲

<sup>(</sup>٢) - الصواعق المحرقه لابن حجر المكي ١٧٧/١

<sup>(</sup>٣) – ظلال الجنة ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٤)-الانتصار ١/٩٥

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بسایا ، اور اس کو اسلام کی پشت بناہ قرار دیا ہے وہی خوش نصیب شہر ہے جس میں عبد اللہ بن مسعود جیسے صحابی رسول منا اللہ اللہ من فقہ دیت دیت دیت دیت دیت کے شاگر دابر اہیم نخعی اور ان کے جانشین علقہ اور اسود نخعی اور علقہ کے شاگر دابر اہیم نخعی اور ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان مدرس و معلم فقہ رہے اور پھر ان کے بعد امام الائمہ امام ابو حنیفہ کو اس کام کے لئے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا۔

یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 35 ہجری میں دار الخلافت مدینہ سے منتقل فر مایا، آپ بحیثیت خلیفہ وہاں رہے اور اپنے عہد خلافت میں میں جہلے ارشا دفر مائے۔

آپرضی الله عند کامنبر پرجلوه افروز ہوکراس طرح اظہار برہمی اورغم و غصہ اور سرزا کا اعلان کرنا کوئی عام ہی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ بات، بات پہیوں منبر پرتشریف لے جاتے اور قوم سے خطاب فرماتے جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کو واضح کرنا ضروری ہوتا تب آپ منبر پرتشریف لے جاتے اور اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے لیکن آپ کا انداز بیان بتار ہاہے کہ بیمسئلہ کی اور مسائل سے مسئلہ کی وضاحت فرماتے لیکن آپ کا انداز بیان بتار ہاہے کہ بیمسئلہ کی اور مسائل سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ آپ اپنی طرف سے شبہات کا از الدفر مار ہے تھے اور ان لوگوں کا ردفر مار ہے تھے اور نہ صرف رد بلکہ ان کوجھوٹا قر ار دے کر موجب سز اکھہرایا لوگوں کا ردفر مار ہے تھے اور نہ صرف رد بلکہ ان کوجھوٹا قر ار دے کر موجب سز اکھہرایا اور رسول الله خلافی کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوقر اردیا۔

# حضرت على رضى الله عند فرمات بين:

لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الا جلدته حد المفتري.(١)

ترجمہ: جوبھی مجھے ابو بکروعمر پر نصیلت دے گاتو میں اسے مفتری والی حداگا وَل گا۔ الرحمن البدر لکھتے ہیں:

وقد تواتر هذا عن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه. (٢)

ترجمہ: بیروایت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ساتھ ثابت ہے۔ سفر الحوالی لکھتے ہیں:

انه صبح عن على رضى الله عنه. (٣)

(۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۸۳۰ الرياض النضرة ۱/۳۰۰ كنز العمال ۱۳/۹۰ تساريخ الخلفاء ص ۳۰ السنة لابي عاصم ۱/۲۲۰ منهاج السنة النبوية المرابعة الخلفاء ص ۳۰ السنة لابي عاصم ۱/۲۲۰ منهاج السنة النبوية ۱/۲۸۰ الاعتقاد للبيهقي ۱/۲۲۰ تسايخ دمشيق ٤٤ / ۳۲۰ الاستيعاب ۱/۲۹۷۰ السيعة الرافضة ۱/۸۰ الشريعة للآجرى ۱/۲۹۷۰ الفوئد البديعية ۱/۳۹۰ مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱/۸۰۱ هوئد البديعية ۱/۳۹۰ مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱/۳۸۰

(٢)—التحفة السنية ١/١٤

(٢)—شرح عقيده الطحاوية ١ / ٢٢

ترجمہ: بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سے خودرائع سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بیردوایت شواہد کی وجہ سے بھی درجہ صحت کو بہنچتی ہے۔

### فوائدروايت

الوبكروعمركواتي الصل قرارديا-

افصلیت علی کے قائل لوگوں کی زجر۔

الماتقرر مليفه كي حيثيت سيمزا كاتقرر

# طائران نظر

حضرت علی رضی الله عنه کے بار بارایسے جملوں کو بیان کرنے کی شاید چند وجوہات ہوسکتی ہیں:

اللہ عنہ کی خلاف فرقوں کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے نایاک عزائم۔ نایاک عزائم۔

مرات ابوبكروعمر رضى الله عنه كے خلاف اكسايا جانا۔

المنتخين سناظهارمحبت -

ان کے بارے میں پیداشدہ شکوک وشبہات کا از الدکرنا۔

الله من كان الله من كان الله من الله

ان تمام صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اظہارِ محبت ہے۔ اور یوں سز اکا ذکر کرنا شدت محبت کا تقاضا کرتا ہے۔

## امامت وخلافت كازياده في داركون؟

حضرت على وزبيررضي التُدعنهما فرمات بين:

انا نرى ان ابا بكر احق بها بعد رسول الله انه لصاحب الغار و ثانى الله تا الله

ترجمہ: ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر ہی رسول اللہ منافیظم کے بعد زیادہ حق دار
ہیں وہ غار کے ساتھی ، دو میں سے دوسر ہے ، ہم ان کی بزرگی اور بڑائی کے قائل ہیں ،
رسول اللہ منافیظ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو ہی نماز پڑھائے کا تھم دیا۔
امام حاکم نمیٹا بوری فرماتے ہیں :

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. (۲) ترجمہ: بیصدیث شیخین (بخاری وسلم) کی شرط پرتے ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

> علی شرط البخاری و مسلم . (۳) ترجمہ: بیروایت بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحاكم ۳/۱۶، السنن الكبرى للبيهقى ۱۰۱۸ م۱ كنز العمال للهندى ٥/٧١م، شرح نهج البلاغة ١٥٤/١

<sup>(</sup>۲) – المستدرك الصحيحين ٢٤/٣

<sup>(</sup>٣)—. تلخيص المستدرك ٣ / ٦٤

### الى روايت كے حوالہ سے امام ابن كثير رقم طراز ہيں كه:

وهداحق فان علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الأوقات ولم ینقطع فی صلوة من الصلوات خلفه. (۱)

من الأوقات ولم ینقطع فی صلوة من الصلوات خلفه. (۱)

رجمه: یری ہے کہ حضرت علی بھی کی وقت بھی حضرت صدیق سے جدانہیں ہوئے اور نہ ہی بھی آپ کے پیچے نمازوں میں سے کی نماز میں منقطع رہے۔

ال سے معلوم ہوا کہ بیروایت لفظا اور معنی دونوں طرح سے سے کے کونکہ امام حاکم وذہبی نے اسے حقوم قرار دیا اور امام ابن کیٹر نے اسکی (امامت کے لیاظ ہے)

معنی کے اعتبار سے تھمدیق کردی۔

### فوائدروابيت

الله من الوبكر صديق رضى الله عنه رسول الله من الله من الله عنه وسول الله من الله من الله عنه الله عنه الله من الله عنه وسول الله من الله من الله عنه الله عنه وسول الله من الله عنه ال

الخاراور ثانی اشنین ہونے کی تقدیق کر معامی الغاراور ثانی اشنین ہونے کی تقدیق کر دی۔

ا آپ کی بزرگی و بردائی اور منزلت و مرتبت کو بیان کیا گیا۔

🖈 سنت ثابته کے ساتھ آپ کی امامت کو ثابت کیا گیا۔

ا ب کی خلافت کے ساتھ ساتھ آپ کی امامت کو بھی بیان اور تسلیم کیا گیا۔

<sup>(</sup>١)-البداية والنهاية لابن كثير ه/٧٠٠

### طائرانهنظر

حضرت علی رضی الله عنه کے کلام و بیان میں فصاحت و بلاغت عروج پرتھی اور آپ افتح الفصحاء وابلغ البلغاء کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے آپ کے بیانات اور خطبوں کی وجہ سے لا کھوں لوگ فصیح و بلیغ مقرر بنے اس روایت میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف مشبہ بالفعل اور تین بار لام تا کیدادر کہیں ایسے الفاظ جونص قر آئی وقطعی اور سنت ثابته سے اخذ فرمائے اور اپنے کلام میں ان کو بیان فرمایا اور پھر اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی مدح وستائش اور عظمت و رفعت و منزلت و مرتبت اور ابنا انگر رضی الله عنه کی مدح وستائش اور عظمت و رفعت و منزلت و مرتبت اور ابنیازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی جاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی ہا ہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی کو انتیازی کے دیاں کی خواکش و تا و بلات کا اختال باقی ندر ہا۔

اس کلام کے کئی اور بھی امتیازات ہیں لیعنی آپ نے "اند لصاحب الغاد و شانسی اثنین" ارشاد فرما کراشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت اور آپ ہی شخص حن کوغار میں رفاقت ماور سالت مُلاَیْم نصیب ہوئی اور ثانی اثنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

پھر" ان النعلم بشوفہ و کبرہ " میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو جو بھی مقام حاصل ہے ظاہری ہو یا باطنی، آپ کی جتنی قدر کی جاتی رہی یا کی جاتی ہے، آپ جن روحانیت کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا اسلام میں جتنا مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جومقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جومقام

ہے،آپ کا رسول اللہ مَثَاثِیَّا ہے جوتعلق ورشتہ تھا اس کوہم جانتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے۔ جانے۔

اور "ولقد امرہ رسول الله تائیم" " آپ کی امامت پرمبر شبت لگادی
اور خوداس روایت کے راوی بھی قرار پائے اور پھراس امر سلسل وہیم (نمازیس آپ
کی اقتداء) کا اتباع بھی کیا اور بمیشہ آپ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کو باعث فخر و
شرف مجھا اور بھی بھی آپ سے نہ دور ہوئے نہ نماز وں میں انقطاع ہوااس سے براھ
کر اور کسی کی امامت پر کیا اعتماد ویقین ہوگا یہ بھی ذہن میں آسکتا ہے کہ آپ نے شاید
کسی حکمت عملی (تقید) کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی مگرینیں کہا جا
سک حکمت عملی (تقید) کے بیش نظر حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی مگرینیں کہا جا
سکتا کہ آپ نے اسلام کے خلیفہ اول کی افتداء میں نماز پڑھنے میں بھی حکمت عملی سے
کام لیا کیونکہ نماز اسلام کا ایم اور بنیا دی رکن ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنا امت مسلمہ کے لئے اہم بیغام ہے۔

# الني ذات ونوع ميں فاصل وممتاز

حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

اعطى النبى مل نبى سبعة نجباء من امته و اعطى النبى مَنْ اللهُمُ اربعة عشر نجيبا من امته منهم ابوبكر و عمر . (١)

ترجمہ: ہرنی کواس کی امت سے سمات نجیب عطا کئے گئے اور نبی کریم مُلَّا اِلْمَا کوآپ کی امت میں سے چودہ نجیب عطا کئے گئے جن میں سے ابو بکر دعمر بھی ہیں۔ امام حاکم نے سے الاسناد۔ (۲) اورامام ترفدی نے حسن غریب۔ (۳) کہا ہے۔

### فوائدروابيت

الثريد المريزيان سيدناعلى الحيد روضى الله عنها

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۲/ ۱۹، المستدرك للحاكم ۲/ ۲۲۰ الجامع للترمذی ٥/ ۲۲۰، مشكل الآثار للطحاری ۲/ ۲۲۲ معرفة الصحابة لأبي نعيم ۱۱/ ۲۰۰ كنزل العمال للهندی ۱۱/ ۲۶۰ غاية المقتصد ۲/ ۱۵۸۰

<sup>(</sup>۲) - المستدرك للحاكم ۲۲۰/۳

<sup>(</sup>۳)—الجامع للترمذي ه / ۲۹۲

الله عن معرت صدیق اکبررضی الله عنه رسول الله منگانیم کے لئے الله تعالی کا عطاء کردہ تخفیر ہیں۔

البينمام لوگول سے فاصل ومتازين -

الله مَا الل

### طائرانەنظر

حضرت علی رضی اللہ عند اسلام کے عظیم رہنما اور رسول اللہ منافیز کے صحابی سے آپ کے پاس اسلام کاعظیم علمی خزانہ تھا جواللہ تغالی نے آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دیا، آپ مفسر بھی تھے، محدث بھی، فقیہ بھی تھے، سیرت نگار بھی اور علم نحو کے موجد بھی سے آپ سے 536 احادیث مروی ہیں اور آپ کے موقو فات جن کو اقوال زریں بھی کہا جا سکتا ہے، بے شار اور ان گنت ہیں، آپ کے مشور سے اور فرآوی جات کی تعداد بھی کثیر ہے گویا کہ آپ اسلام کا ایک جامع اور کامل معلوماتی انسائیکلو پیڈیا ہیں للبذا رسول اللہ ظافیظ کے علمی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ رسول اللہ ظافیظ کے علمی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس امانت کوامت مسلمہ تک پہنچایا اور خی تبلیغ ادا کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بہت اہم ہے کہ ہر نبی کو نجیب عطا کئے گئے گویا کہ مید ایسی معلومات ہیں جوانہائی قابل غور اور قابل رشک ہیں اس حیثیت سے کہ یہ ایک عجیب اور انو کھا عہدہ (Designation) ہے جس کا تعلق صرف انبیاء کی رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے یہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی یہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی

#### Marfat.com

ہے بخشش یا تخد کے طور پر کوئی چیز دینا اور نجیب، نجب سے ماخوذہ ہے جس کامعتی ہے:
اپنی ذات دنوع میں فاضل وممتازگویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ تقائل کی طرف سے دیا ہوا ایسا تخد ہیں جواپنی ذات دنوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔
طرف سے دیا ہوا ایسا تخد ہیں جواپنی ذات دنوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔
اس حوالہ سے خودرسول اللہ تھ اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی. (۱)
ترجمہ: اے ابوبکر آپ میری امت کے پہلے فرد ہو نگے جو جنت میں داخل
ہونگے۔

دوسرےمقام پرفرمایا:

لا ینبغی لقوم فیھم ابوبکر ان یؤمھم غیرہ (۲)
ترجمہ: کی توم کے کی فردکو ابوبکر کے ہوئے ہوئے امامت کی اجازت نہیں۔
ایک اور مقام پر رسول اللہ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِن اللّٰمُ مِن اللّٰمُ مِن اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِن اللّٰمُ م

اللهم، اجعل ابا بكر معى في درجتي يوم القيمة . (٣) ترجمه: اكالله ابوبكركو بروز قيامت ميري ساتھ ميرے گريس جگہ عطافر ما۔

<sup>(</sup>۱) - سنن ابوداؤد ٤ / ۲۱۳

<sup>· (</sup>۲)-الجامع للترمذي ه/۲۱۶

<sup>(</sup>٣) - حلية الأولياء ١ /٣٣

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مُنَّاثِیَّا نے آپ کی انتیازیت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔

اس کے علاوہ آپ کی امتیازی خصوصیات پرتاری گواہ ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ کی امتیازی خصوصیات کو بوں بیان فرمایا ہے:

ابوبكرجار چيزول ميل جھے ہے۔

المحرت مين

المنافت عاريس

امامت بتمازيس

الای عربی ایمان لاکر۔

سیدالمیابعین حضرت سعید بن مسینب رضی الله عنه جوحضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه کے داما دہیں فرماتے ہیں :

كان ابوبكر الصديق من النبى تَلْقِيمُ مكان الوزير فكان يشاور ه في جميع أموره، وكان ثانيه في الاسلام، وكان ثانيه في الغار وكان ثانيه في العريش يوم بدر وكان ثانيه في القبر، ولم يكن رسول الله تَلْقِيمُ يقدم عليه احدا. (1)

<sup>(</sup>۱)-المستدرك للحاكم ٢/٢٦

ترجمہ حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ نبی کریم مَنَّ النَّمِی کے وزیر ہے، تمام امور میں اللہ عنہ نبی کریم مَنَّ اللہ کے وزیر ہے ، تمام امور میں الن سے مشاورت فرماتے اور آپ اسلام لانے میں ، غار میں ، بدر کے روزع کیش میں ، اور قبر میں بھی ٹانی ( دوسر بے یعنی رسول اللہ مَنَّ النَّمِیُ اللہ مَنَّ النَّمِیُ کَا اللہ مَنَّ النَّمِی کُھی کی وا آپ سے مقدم نہیں کرتے تھے۔

نی کریم طابع اور حضرت سعید بن مینب کے فرمان سے حضرت علی رضی اللہ عند کے قول کومزید تقویت مل گئی جس سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عندا پنی ذات ونوع میں فاضل وممتاز سے ،اوراللہ تعالی کی طرف سے عطاء کر وہ تحفہ سے بول اظہارِ محبت وعقیدت کرنا کسی مخلص وزیرہ ول اور وسیع الظرف انسان کا ہی کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامنِ اسلام میں ساسکتی ہے کم موسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامنِ اسلام میں ساسکتی ہے جن کے اخلاص ،ایمانداری اور وسیع ظرفی پر جملہ کا تئات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا دامن تمام تر بعنا وتوں ، تجرویوں اور بے جابئد شوں سے پاک ہے۔

دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه كافر مان يول ہے كه:

قال رسول الله عَلَيْمُ انه لم يكن قبلى نبى الاقد اعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء وانى اعطيت اربعة عشر: حمزه و جعفر وعلى وحسن وحسين وابو بكر وعمر والمقدادوعبد الله بن مسعود وابو ذر وحديفة و سلمان و عمار و بلال (وبالفاظ مختلفة ايضا) . (١) ترجمه: رسول الله عن أبياء عليم السلام كوسات رفيق ، نجيب ترجمه: رسول الله عَلَيْمُ فَ مَايا: مِح عن البياء عليم السلام كوسات رفيق ، نجيب اوروز برديء كذاور مجمع چوده، ان من سے: حمزه وجعفر وعلى وحسن وسين وابو بكر وعم ومقداد وعبد الله بن مسعود وابوذ روحذيفة وسلمان وعارا وربلال بين (رضى الله عنهم) للم تردى في اس كوسن كها - (١)

ال حدیث کی سند کے بارے میں امام بیٹی فرماتے ہیں:

وفيه كثير النواء وثقه ابن حبان وضعفه جمهور وبقية رجاله ثقات. (٣)

اس میں کثیر النواء ہے، ابن حبان نے توثیق اور جمہور نے ضعیف کہا ہاتی راوی تقدین

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۳/۱۰۰۱ الجامع للترمذی ۱۲/۱۰۰۰ فضائل السحابة لاجمد بن حنبل ۱۰۸/۱۰ معرفة الصحابة لابی نعیم الصحابة لابی نعیم ۱۲/۱۰۳۰ الاحمد والمثانی لابن ابی عاصم۱/۱۲ المعجم الکبیر للطبرانی ۱۰/۱۲ مشکل الآثار للطحاوی۱/۱۶۰۱ المسند للبزار ۳/۱۰تاریخ دمشق۱/۱۰۱۰

<sup>(</sup>٢) – الجامع للترمذي ١٢ / ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) - مجمع الزوائد ٩ / ٧٨

کیکن امام حاکم نے کثیر النواء کی روایت کوسی الاستاد کہا۔ (۱)
امام بیلی نے کثیر النواء کے بارے بیں کہا: الا باس به. (۲)
ابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے. (۳)
امام ترفدی نے کثیر النواء کی روایت کوسن کہا ہے۔ (۴)
امام ترفدی نے کثیر النواء کی روایت کوسن کہا ہے۔ (۴)
پس بدروایت سن ہے اور امام بیٹی کا قول کی نظر ہے۔

<sup>(</sup>١) - المستدرك للحاكم ١١ / ٢٣٢

<sup>(</sup>۲)—تهذيب التهذيب۸ / ۲۲۸

<sup>(</sup>۲)-الثقات ٥/٢٤

<sup>(</sup>٤) - الجامع للترمذي ١٢ / ٩٥٢

# 

### حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

قام على، على المنبر فذكر رسول الله تَالِيمًا فقال قبض رسول الله تَالِيمًا واستخلف ابوبكر فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله تعالى على ذلك ثم استخلف عمر على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهماحتى قبضه الله عزوجل على ذلك. (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ عَلَیْمُ کا تذکرہ کیا اور فرمایا: رسول اللہ عَلَیْمُ نے وصال فرمایا اور ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو وہی کیا جورسول اللہ عَلَیْمُ نے کیا اور آپ کی سیرت طبیبہ مبار کہ کے مطابق زندگی گزاری یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسی طریقے پر آپ کی روح قبض فرمالی پھر عمر خلیفہ نامز دہوئے تو انہوں نے رسول اللہ عَلَیْمُ اور ابو بکر جیسی سیرت اور عمل ابنایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی روح بھی ای طریقے پر قبض فرمالی۔

<sup>(</sup>۱)-المسند لأحمد بن حنبل ۱/۱۲۸ ،المصنف لابن ابي شيبة ٧/ ٢٣٣ ، مجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ٣٢١ ،المعجم لابن عساكر ١/٢٢٢ ،كنز العمال ١/٢٠٠ ،تاريخ الاسلام للذهبي (ببعض الفاظ)٣/ ٢٤٦ ، غاية المقتصد ١/٩٩٠ ،

امام میشی فرماتے ہیں:

رواه احمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمہ: اس کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقدیں۔ اور شیخ الا رنو وط نے اس روایت کی سند کوشن کہا ہے۔ (۲)

فوائدروايت

المنتسبيرت رسول مَنْ اللهُ الرسيرت شيخين رضى الله عنهما لوگوں كے سامنے بيان فرماتے رہنے۔ بيان فرماتے رہنے۔

الله منبر بربینه کررسول الله منافظ اور حضرات شیخین کی سیرت بیان کرنا حضرت علی رضی الله عند کی سنت ہے۔

الله الله الله الله الله عنها كوسيرت مسلم الله عنها كوسيرت وسول عربي مثليم كعين مطابق قرارديا-

الدعنماراطهاراعمادفرمایا

الله عند الله عنها كے حالت الله عنها سے رحلت و الله عنها الله عنها سے رحلت فرمانے برگوائى دى۔

<sup>(</sup>١)-مجمع الذوائد ٥/٢١٦

<sup>(</sup>۲)-تخریج مستد احمد بن حنبل ۱ /۱۲۸

## طائران نظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تمام ریاسی و حکومتی معاملات میں ریڑھ کی ہڈی

کا کردار رہا، ہر معاملہ میں آپ سے مشاورت کی جاتی، ہر پیش آ مدہ مسکلہ آپ کے
سامنے بیان کیا جاتا، مند خلافت سے آپ کی وابستگی رہتی آپ خلافت صدیقی میں
اسی جگہ براجمان اور جلوہ فکن ہوئے جس کی وجہ سے آپ خلیفہ وفت، عہد خلافت اور
اسلامی حکومت کی کارکردگی سے فمل طور پر آگا ۔ ومطلع سے کوئی بات بھی آپ سے
پوشیدہ نہیں تھی، شاید ہی اتی معلومات کی اور کے پاس ہوں جتنی آپ کوئی ، آپ کافہم
وفراست اورج کمال پرتھا، کیے ممکن تھا کہ کوئی بھی معاملہ آپ سے بنہاں رہتا، آپ
نے سارے کا ساراع ہد صدیق آکبراور عہد فاروق اعظم رضی اللہ عنہم چند جملوں میں
سمیٹ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لئے ایک عظیم اور اہم معاملہ کوشکوک وشہبات سے
پاک ومنزہ کردیا آپ نے ممل عہد صدیقی وفاروقی کو عہد رسالت سے ہم آ ہمگ قرار
دیا اور لفظ سیرت ارشاوفر ہا کرتمام پیچیدہ گر ہیں کھول دیں۔

کیونکہ سیرت کامعنی ہے: خصلت، عادت، کردار، جال ڈھال، عالت، وطیرہ، اورطریقہ وغیرہ بینی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی خصلتیں، عادات، کردار، جال ڈھال، حالات و وطیرہ ءِ زندگی سب رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَاللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ الل

اور پھر عسلسی ذلک ارشاد فر ماکرواضح فر مادیا کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی اس دنیا سے رحلت فر ما گئے بینی ان کا جینا بھی رسول اللہ مَالَّيْظِم جبیها تھا اوران کارحلت فرما جانا (حالت ایمان اور رسول الله منافیل کی سیرت کے مطابق) بھی رسول الله منافیل جبیها تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تائید چندروایات سے بھی ہوتی ہے جس طرح کہ:

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنهن السيخ خطبه اول مين ارشادفر ماياتها:

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. (١)

ترجمہ: جب تک میں اللہ اور رسول منافظ کی اطاعت کرتارہوں، تم میری اطاعت کرتارہوں، تم میری اطاعت کرتارہوں، تم میری اطاعت کرتے رہنا، اگر میں اللہ اور رسول منافظ کی اطاعت سے روگردانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہر تول وفعل اللہ اور اس کے رسول سالی کے مطابق تھا ور نہ صحابہ کرام علیم الرضوان جودین اسلام کے محافظ اور پوری دنیا میں انقلاب لانے والے رسول اللہ سالی کے وہ غلام سے جن کی اطاعت و محبت رسول علی بیش مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت میہ متیال بھی بھی حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت وا تباع عنہ سمیت میہ متیال بھی بھی حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت وا تباع منہ کرتے اور نہ ہی ان کی افتد اء میں نمازیں ادا میک کرتے۔

<sup>(</sup>١)-الطبرى ٢/ ٥٠٠

ايك اورمقام يرحضرت صديق اكبر رضى الله عنه فرمايا:

لست تاركا شيئا كان رسول الله تَالَيْنَ يعمل به الاعملت به و

انی اخشی ان ترکت شیئا من امره ان أزیع. (١)

ترجمہ: میں کسی بھی چیز کوترک نہی کروں گا جورسول اللہ مظافیظ نے کیاوہ ہی کروں گا اور جھے اس بات سے ڈرلگتا ہے کہ میں آپ مظافیظ کا کوئی بھی معاملہ ترک کر کے ٹیز ھا بین اختیار کروں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنہ کے پاس ایک دادی اپنے بوتے سے وراثت کے مطالبہ کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ میں کتاب الله میں نہیں پاتا پھر آپ نے صحابہ میں ارضوان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں رسول الله مُلِیْم نے دادی کو وراثت سے حصہ دیا تھا تب آپ نے محمہ بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہا کی گواہی پر رسول الله مُلِیْم کی سنت کا انتاع کرتے ہوئے اس کو محصے کا حقد ارقر اردے دیا۔

ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمل حیات طیبہ، رسول اللہ ظافیۃ کی سیرت کے مطابق تھی، ویسے بھی خلافت کا معیار اور اصل قرآن وسنت اور قرآن سنت سے ماخوذ تعلیمات اسلامیہ ہے خلافت ہمیشہ حقیقی حاکمیت اور مقدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں رہ کر اپنے فرائف سر انجام حاکمیت اور مقدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں رہ کر اپنے فرائفن سر انجام دیتی ہے اور یہی خلافت اور آمریت وملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں خرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے دائر میں میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت اور آمریت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بیت و ملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بیت کے در بی خلافت کے در بی خلاف کے در بی خلافت کے در بیت کی خلاق کے در بی خلافت کے در بی خلافت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کی در بیت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کے در بیت کی خلافت کے در بیت کے در بیت کی کی کر بیت کے در بیت کے در بیت کی کر بیت کی کر بیت کی کر بیت کی کر بیت کر بی

<sup>(</sup>١) - المسند لأحمد بن حنبل ١ /١٦٧

دورانیے (Duration) میں کوئی ایک بھی قول یاعمل ایسانہیں تھا جونٹر بعت یاست رسول مُنَافِیْزِم کے خلاف ہو، اس سے بڑھ کر آپ کی اطاعت واتباع پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

# اللدنعالي ابوبكر رضى (الله بعنه بررهم فرمائے

حضرت على رضى الله عندكا بيان بكر درسول الله من الله عن ماله و حملنى رحم الله الله الله عن ماله و حملنى الله دار الهجرة . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پر رحم کرے جنہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور بلال کواپنے مال سے آزاد کروایا اور دار بجرت تک مجھے سواری پیش کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخوجاه (۲) ترجمه: بیحدیث مسلم کی شرط پرتی ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس حدیث کامفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - المسند للبزار ۱/۲۹، الجامع للترمذی ۱/۱/۱۱ المستدك للحاكم ٢/٢٠ المسند للبزار ۱/۲۹، المسند لابی ۲/۲۰ المسند لابی در ۱/۱۱ المعجم الأوسط للطبرانی ۱/۹۰ کنز العمال ۱۱/ ۱۲۲ المسند لابی یعلی ۱/۱۸ معرفة الصحابة لابی نعیم ۱٬۳۸ فضائل ابی بکر للعشاری ۱/۲ السنة لابن ابی عاصم ۳/۳۳، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ السنة لابن ابی عاصم ۳/۳۳، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ (۲) - المستدك للحاكم ۳۸/۲۷

<sup>(</sup>٣)—المعجم الكبير للطبراني ١ /٢٥٢ (بالفاظ مختلفه).

#### فوا ئذروايت

المرات ابو بكر صديق رضى الله عنه كے لئے رحمت كى دعا۔

نى كريم مَثَاثِيمٌ داما داور حضرت ابو بكروضي الله عنه سر

المانوں کو کفار کے چنگل سے چھڑانے کا جذبہ۔

الكراه من مال خرج كرنا\_

الله من الله م

#### طائزان نظر

بیردایت حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے مقام ومرتبہ پردال ہے اور
آپ کی خصوصیات وصفات جمیلہ اور سیرت کا بیان ہے اس روایت کے راوی حضرت
علی رضی الله عنه بیں جس سے بیہ بات واضح ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه آپ کی
خصوصیات واوصاف جمیلہ اور سیرت طیبہ کو بیان فر ما یا کرتے ہے کہ کھی رسول الله مَنا الله عنا الله مَنا الله مِنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مِنا الله مِنا الله مَنا الله مَنا الله مِنا الله م

اس روایت میں نبی کریم مَنَافِیْنِ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اپنے نکاح کا ذکر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رسول اللہ مَنَافِیْنِ کے سسر منصا ورسسر باپ ہوتا ہے اور داما دبیٹا اس دشتہ کے اعتبار سے نبی کریم مَنَافِیْنِ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہلائے اس عظیم دشتہ کا سبب حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا بنیں۔

آب رضی الله عنها کی ولادت میں اختلاف ہے جومختلف رسائل کی شکل میں منظر عام يرآ چكا ہے۔آپ كا وصال حضرت معاويد ضي الله عند كے عبد حكومت كے آخر ميں 57 تَ يا 58 ه كو ہوا ، حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند نے آپ كى غدمت ميں 2 ہجرى كو حضرت عائشهرضى الله عنها كوبيش كيااوراييز لئے سعادت سمجھااس طرح آپ رضى الله عنها كوتقريبا 8 سأل رسول الله منافية في معيت خاصل ربي حضرت عا كشهد يقه رضی الله عنها کو بیامتیاز و اعزاز حاصل ہے کہ آتی سب سے بری فقیمہ اور محدثہ تھی، ہمیشہ امت مسلمہ کوممیق و دقیق مسائل سے نکال کران کے لئے آسان راہیں کشادہ کیں، میم کی رخصت بھی آپ کے سبب اس امت پراحسان عظیم ہے۔ آب سے تقریبا37 صحابہ و تابعین جن میں حضرت ابوہریرہ، ابوموی اشعرى اور عبدالله بن عمر اور حضرت سعيد بن ميتب وغيره بھي شامل ہيں اور كم از مر 18 خواتین إسلام نے روایت کیا ہے، آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔(۱) ان میں سے تقریبا 194 وہ ہیں جن کوامام بخاری وسلم نے روایت کیا

نی کریم مالی می کریم مالی "زوجنی ابنته " سے بیاشارہ بھی ماتا ہے کہ آپ نے این مالی میں ماتا ہے کہ آپ نے ایس شخصیت کا ذکر کیا جن کا اسمالا می تعلیمات اور اسمالا می تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسمالام کے بنیا دی معلمین و مبلغین اور ستونوں میں شار ہوتا ہے، اور

<sup>(</sup>۱)-(اوربه تعداد (2210) محابه کرام میں چوتی جگه آتی ہے۔ ب ہے زیادہ حضرت ابوہریرہ (5374) پھر عبداللہ بن عمر (2630) پھرانس بن مالک (2286) اور پھر حضرت عائشہ ضی اللہ عنہم۔)

عظیم بینی کاذکرکر کے عظیم باپ کی عظمت کو بیان کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

اس کے بعد نبی کریم مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن صالمه " اس کے بعد نبی کریم مَلَّ اللّٰهِ عَنْ مایا: "واعتق بالالا من صالمه " اس کے بعد نبی کریم مَلَّ اللّٰه عنہ کی غلامی ہے رہائی کا ذکر حضرت ابو بکرصد این روایت میں حضرت بلال رضی اللّٰه عنہ کی غلامی ہے رہائی کا ذکر حضرت ابو بکرصد این رضی اللّٰه عنہ کی انسانی ہمدردی و محبت ، اسلام کے لئے جاناری اور تصور آزادی و حریت کی طرف اشارہ ہے۔

کی طرف اشارہ ہے۔

اور "و حبه لنى الى دار الهجوة" ئے پی قربانی، تمام چیزوں (اہل خانه، رشتہ دار، مال و دولت، گربار) سے بڑھ کر رسول الله منافیظ سے محبت، اسلام کے ساتھ خالصیت، تکالیف ومصائب پر صبر وقتل، محض راستوں سے گزر، رسول الله منافیظ کے ہم سفر، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب کی فکر، الله تعالی کی معیت، معیت ما و نبوت ورسالت اور باطنی وظاہری فیضان، اسلام کے اولین مہاجر، اکثر معاملات میں اولیت کی طرف اشارات ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ مگافیظ نے حضرت ابو بکر ضد بین رضی اللہ عند کی ان صفات کو بطور احسان ذکر کرکے (جس طرح کہ ایک مقام پر آپ ملی گئی نے فرمایا تھا: کہ جتنے احسان مجھ پر ابو بکر کے بیں اتنے کسی کے نہیں) اینے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی وعاما تگی۔ اینے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی وعاما تگی۔ کی اوصاف میں ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوصاف کو کا کتات کے عظیم ترین اور جائع صفات کی حامل شخصیت اللہ کے رسول منافیظ بیان بھی فرما کیں اور ان کے لئے دعا بھی کریں۔

# حضرت جبريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوى

### حضرت على رضى الله عنه قرمات بين:

قال رسول الله عَلَيْهِم بدر لي ولابسى بكر: عن يمين أحدكما جبريل والآخر ميكائيل و اسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف (1)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ فی بدر کے روز مجھے اور البو بکر سے فرمایا : تم میں سے ایک کے دائیں جانب جریل اور دوسرے کے مدائیل کے لئے حاضر دوسرے کے میکائیل واسرافیل ہیں اور وہ ایسے ظیم فرشتے ہیں جواڑ ائی کے لئے حاضر اور صف آ راء ہیں۔

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحماكم ٣/٤٤١، مسند البزار ١/٩٢٩، مسند ابي يعلى ١/٣٥١ مسند احمد بن حنبل ١/١٤٧١، مصنف ابن ابي شيبة ١/١٥٣، السنة لابي عاصم ٣/٩١، المالي المحاملي ١/ ١٤٦، الاحاديث المختارة ١/١٤٣ محمم الزوائد ١/١٠دلائل النبوة للبيهقي ٣/١٤ ،سبل الهدى والرشاد٤/٠٤، الخصائص الكبرى ١/١٤٣، السيرة النبوية لابن كثير ٢/٥٤، الاحسابة في تمييز الصحابة ٣/٣٠١ الطبقات الكبرى المردي ١/١٤٠ الطبقات الكبرى ١/٢١٠ الرياض النضرة ١/٢٧٠ البداية والنهاية ٣/٣٠٠ كنز العمال ٢٩٨ اسد الغابة ١/٢٧٠

امام حاكم قرمات ين

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه (۱) ترجمه: بیرهدیت محیح بهاورشیخین نے اس کوروایت بیس کیا۔ ضیاء مقدی فرماتے ہیں:

> اسنادہ صحیح (۲) اس کی سندی ہے۔ امام نورالدین بیٹی فرماتے ہیں:

رواه احیمه بنحوه و البزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحیح و رواه ابویعلی. (۳)

ترجمہ: اس کوامام احمد اور برزار نے روایت کیا ہے اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابعالی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابعالی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ذہبی نے مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا۔ (۳) شخ الالبانی نے سیجے کہا۔ (۵) اور شخ الارنو وَط نے اس کی سند کوسیج قرار دیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١)-المستدرك للحاكم ٣/١٤٤

<sup>(</sup>٢) — الاحاديث المختارة ١ / ٢٤٦

<sup>(</sup>٣) -مجمع الزوائد ٦ / ١٠٨

<sup>(</sup>٤) – تلخيص المستدرك للحاكم ٢ / ١٤٤

<sup>(</sup>٥)— السلسلة الصحيحة ٩ / ٢١

<sup>(</sup>۲)—تحقیق مسند احمد بن حنبل ۱ /۱۶۷

امام بوصیری اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔(۱)

### فوائدروايت

خصرت ابو بکرصدیق اور حصرت علی رضی الله عنها بدر کے روز رسول الله منافقانم کے قریب ہے۔ کے قریب ہے۔

کے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بدر کے دوز ایک دوسرے کے قریب تنے۔ قریب تنے۔

الم عظیم فرشت آپ کی صف میں کھرے تھے۔

الب اسلام کے ظیم مجابد تھے۔

الب جهاد كساته ساته رسول الله منافيظ كى حفاظت بريهى مامور تقي

موقع برا کشے موجودگی ہوئی۔ موقع برا کشے موجودگی ہوئی۔

# طائران نظر

اسلام واحددین ہے جس میں حقیقی روحانیت (Spirtuality) پائی جاتی ہے اللہ تعالی خالق وحاکم ہے جب جا ہے کمز ورترین مخلوق کوطافت ورمخلوق پر حاوی کر دے اللہ تعالی خالق وحاکم ہے جب جا ہے کمز ورترین مخلوق کوطافت ورمخلوق پر حاوی کر دے بیا ہے واقعہ یو فیل میں ابا بیل کے کنگر ہوں یا

<sup>(</sup>١)—اتحاف الخيرة المهرة ٧/٦٢٠ الخصائص الكبرى ١/٢٤٦

حقیر چھر کے ذریعہ سرکش نمرود کا انجام بدہو، چاہے دریا کا فرعو نیوں کو لیبٹ میں لے لینا ہویا پاتی کے ذریعہ قوم نوح کوغرق کر دینا ہو، وہ طوفان کا قوم ہود کوصفی ہستی سے مٹا دینا ہو یا اثر کا عتبہ کو بچاڑ دینا ہو، ابراہیم علیہ السلام پرآگ کا سلامتی والا بن جانا ہویا بطن حوت کو بیٹس علیہ السلام کامسکن بنانا ہو، اس قادر مطلق سے بچھ بھی بحیر نہیں وہ ایسے ما فوق الفطرت (Metaphysical) امور جب چاہے جہاں چاہے پیدا کرسکتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالی کی الی مخلوق (فرشتے) بھی ہے جسے لوگ دیکے ہیں سکتے ان کو اللہ تعالی نے بخر وات میں رسول اللہ مظافیظ کی مدد کے لئے بھیجا اور یہ ایک ایسا باطنی سلسلہ ہے کہ جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔

حضرت ابو بکرصد این اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنها کی بیرامتیازی خصوصیت ہے کہ رسول الله منافی آئے دونوں ہستیوں کے ساتھ الله تعالیٰ کی اس مخلوق (فرشتوں) کی معیت کا ذکر فرمایا جومعصوم و مامون ہیں اور کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے روگر دانی نہیں کرتے۔

# حضرت صديق اكبرحضرت على رضى التدعنهما كے حدیث میں شخ

### حضرت على رضى الله عنه فرمات ين

كنت اذا سمعت من رسول الله تَلْيَثِمُ حديثا نفعنى الله به بما شاء ان ينفعنى منه و اذا حدثنى غيره استخلفته فاذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكر و صدق ابوبكر قال قال رسول الله تَلْيُثِمُ: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضافيحسن الطهور ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى الاغفر الله له ... الخ.

ترجمہ: میں جب رسول اللہ مَالَیْظِ سے حدیث سنتا تو اللہ تعالی جتنا چاہتے جھے اس
سے نفع عطا فرمائے اور جب جھے آپ مَلَیْظِ کے علاوہ کوئی حدیث بیان کرتا تو ہیں اس
سے حلف لیتا جب وہ مجھے حلف دے دیتا تو ہیں اس کی تقید بیق کرتا اور ابو بکرنے مجھے
حدیث بیان کی اور ابو بکرنے بچے فرمایا کہ رسول اللہ مَلَیْظِ نے فرمایا: کوئی بندہ عِمومن
جب گناہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور اچھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے پھر دو
رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔(۱)
دیفی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکروضی اللہ عنہ سے حلف لیے بغیر نقید ہیں کی)

<sup>(</sup>۱)—مسند احمد بن حنبل ۱/۱۰ مسند الصحابة ۳۹/۱۷۹ مسنن الترمذی ۲/۱۷۹۲ مسنن الترمذی ۲/۷۵۲ مسنن النسائی ۲/۱۰ مشکل الآثار ۱۳/۱۶۹۲ مصحیح ابن حبان ۲/۱۹۸۳ مشرح السنة ۲/۱۶۲

امام ترفدی (۲)، بغوی (۳) اور شخ اُرنو وَط (۴) نے اس کوسن کہا۔
امام مروزی نے مند میں اس کوسی سند سے روایت کیا ہے۔ (۵)
وصی الله بن محمد عباس نے اس سند کوسن کہا۔ (۲)
دوسر سے مختلف الفاظ میں بیروایت یوں ہے کہ:
حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

ما حدثنى محدث حديثا لم اسمعه انا من رسول الله تَالِيُمُ الا امرته ان يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله تَالِيمُ الا ابوبكر فانه كان لا يكذب فصدتنى ابوبكر انه سمع رسول الله تَالِيمُ يقول: ماذكر عبد ذنبا اذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضافا حسن وضوء ه،ثم صلى فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضافا حسن وضوء ه،ثم صلى ركعتين،ثم استغفر الله لذنبه ذلك الاغفر له .(ك)

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۲ / ۲۵۷

<sup>(</sup>۲) – شرح السنة ۲/۱۲

<sup>(</sup>۳)—تعلیق ۱۱۰/۱

<sup>(</sup>٤)—تذريج الرياض النضرة ص:١٦٠

<sup>(</sup>٥) -تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٤١٣

<sup>(</sup>٦) - مسند الحميدي ١/١١، شعب الايمان للبيهقي ١٥/١١، مسند البزار ١/٢١، المسند الجامع ١١/١٤٦، الكامل لابن عدى ٣٥٣/٣، بغية الطلب في تاريخ حلب ١٢/٢٤

ترجمہ: مجھے جوبھی محدث رسول اللہ عَلَیْقِم کی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اسے قتم ایکا کہا تھا کہا کہ وہ جھوٹ نہیں ہولتے تھے، پس مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ عَلَیْقِم فرماتے ہیں: کوئی بندہ عِمومن جب گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے اورا چھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے پھر دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کر دیتا ہے۔

### فوائدروايت

الله عنه على من الله عنه حضرت على رضى الله عنه عند من الله عنه عند من الله عند الله

ہیں

کے آب رضی اللہ عنہ نے حضر تصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ کھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر تقدیق کے حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی

روابت كوبيان كردية تقي كيول كدوبال جهوث كاشائه بهي نبيل تفا\_

## طائرانهنظر

اس روایت میں حضرت علی رضیٰ اللہ عنہ نے حدثی فر مایا اور حدثنی کامفہوم کیا ہے ذیل میں ملاحظہ فر مائیں:

مخل حدیث اوراس کی ادائیگی کے طرق میں اس کو پہلے درجہ میں بیان کیا گیاہے، لینی جب شاگر داہیۓ شنخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتا ہے اور جب اسے روایت کرتا ہے تولفظ'' حدثی'' استعال کرتا ہے۔ دیگرمحد ثنین کرام نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے مروی روایات کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہد کئے تھے۔ امام ابو بکر بزار نے بوراایک باب ذکر کیا ہے آپ لکھتے ہیں:

ومساروی علی بن ابی طالب عن ابی یکر رضی الله عنهما. (۱)

ترجمہ وہ باب جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرصد ابق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں شیخ ہتھے۔ حدیث میں شیخ ہتھے۔

> . را)-مسنداليزار ا /۳

# سيدناصد بق اكبررضي التدعنه جامع القرآن

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

رحم الله ابا بكر، كان اعظم الناس أجرا في جمع المصاحف

: هو اول من جمع بين اللوحين . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بر برحم کرے، وہ مصاحف کے جمع کرنے میں لوگوں میں

سب سے زیادہ اجر والے تھے، اور وہ سب سے پہلے مصحف (دو تختیوں) میں جمع

كرنے والے (جامع القرآن) تھے۔

امام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

اسناده حسن . (۲)

ترجمہ: اس کی سندھن ہے۔

امام ابن کنیر فرماتے ہیں:

هذا اسناد صحيح. (٣)

ترجمہ: بیسندسے ہے۔

<sup>(</sup>١) - فضائل الصحابة ١/٠٣٠، فتع الباري ٩/١١، الرياض النضرة :٦٨،

فضائل القرآن لابن كثير: ٨

<sup>(</sup>۲) - فتح الباري ۹ / ۱۲

<sup>(</sup>٣) - فضائل القرآن: ٨

#### فوا ئدروايت

الله عند كالله عند في حضرت الويكروضي الله عند كے لئے رحمت كى دعا

کی۔

الله عنه الو بكر رضى الله عنه لو كول مين سب سے ظليم تھے۔

السيكواول جامع القرآن كها كيا\_

# طائران نظر

ایک شخصیت کے لئے رحمت کی دعا کرنا اسے تمام لوگوں سے عظیم قرار دینا اور جمع قرآن میں اول قرار دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مفسر، محدث، فقیہ وقاضی، صفت شجاعت سے متصف عظیم شخصیت نے اس بستی پرعظمت و رفعت کی مہر شبت کردی اور بیٹا بت کردیا کہ میری عظمت ورفعت کی آڑ لے کر بھی اس محسن بستی پرداغ نہ لگایا جائے بیوہ بستی ہیں جوعظیم ترہیں۔

اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کو اول جائے القرآن کہا اس سے آپ رضی اللہ عند کی خدمت اسلام کا اشارہ ال رہا ہے اور یہاں جمع القرآن سے مراد کتا بی شکل میں جمع قرآن ہے یعنی آپ نے قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں جمع کیا جو رسول اللہ ظافیا کے عہد مبارک میں اس طرح کتا بی شعورت میں جمع کیا جو رسول اللہ ظافیا کے عہد مبارک میں اس طرح کتا بی شعورہ و و زمین تھا بلکہ ہٹریوں ، مجود کے بتوں اور پھروں وغیرہ پرتھا، آپ نے اسے کتا بی شکل میں جمع کیا لیکن آج جوقر آن کریم ہمارے سامنے موجود ہے آپ نے اسے کتا بی شکل میں جمع کیا لیکن آج جوقر آن کریم ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے امت مسلمہ کوقر اُت قریش پرجمع کیا تھا حضرت

عثان عنی رضی اللہ عنہ کے جمع سے مراد بہیں ہے کہ آپ نے اس کو تر تیب دیا بلکہ رسول اللہ منافیظ کی قرات پر امت مسلمہ کو جمع کیا جوموجودہ تر تیب ہمارے سامنے موجودہ ہے دہ تر تیب ہمارے سامنے موجودہ ہے دہ تر تیب نزدلی ہیں ہے بلکہ تر تیب تو قیفی ہے یہ وہی تر تیب ہے جولوح محفوظ میں مزدل سے پہلے بھی موجود تھی۔

دوسرى روايت مل يےكد:

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

یر حم الله ابابکر هو اول من جمع بین اللوحین. (۱)
ترجمہ: الله تعالی ابوبکر پررحمت نازل فرمائے سب سے پہلے وہی ہیں جنہوں نے (
قرآن کریم) کودوتختوں (مصحف) میں جمع کیا۔

امام ابن الى شيبه نے اس سند سے روايت كيا ہے:

وكيع بن جراح بسفيان تورى، اساعيل السدى، عبد خيرعن على \_

ابن الی شیبہ: سے امام بخاری مسلم اور تر مذی وغیرهم نے روایت کیا ہے جن کے نقتہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وكيج بن الجراح كو: ابن سعدن ثقة منامونا عباليا، المجلى في ثقة ،عبابد، صالح ،اديب من حفاظ الحديث وكان يفتى (٢)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبة ۱۹۲/۷ الطبقات الکبری لابن سعد ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>۲) — تهذيب التهذيب ١١٨/١١ـ١١

ابن جرالعسقلانی نقة حافظ عابد كهار ١)

سفیان التوری کو: شعبه، ابن عیبینه، ابوعاصم، ابن معین اور کی اورعاماء نے امیر المؤمنین

فی الحدیث کہا۔ (۲) اور بیتعدیل کا پہلا درجہ ہے۔

امام ابن جرعسقلانی نقة حافظ، فقيه عابد، امام حجة. (٣) كها

اساعیل السدی کو: امام نسائی نے لیسس بسه بساس، صبالع اور این عدی نے

مستقيم الحديث، صدوق لا باس به. (٣)

اورابن جرنے صدوق يهم - كہا- (۵)

عبدالخيركو: يجي بن معين اور على (٢)

اورابن جرعسقلانی نے تفتہ کہاہے۔(۷)

بیمدیث سے۔

اس کوامام ابن سعد نے طبقات میں دوسری سندے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) - تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٤

<sup>(</sup>۲)—تهذیب التهذیب ۱۰۰/۶

<sup>(</sup>٣)—تقريب التهذيب ١ /٣٣٧

<sup>(</sup>٤) - تهذيب التهذيب ١ / ٢٧٤

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب ١ / ٩٧

<sup>(</sup>٦) -تهذيب الكمال ٢١ / ٢٧٤

<sup>(</sup>٧) - تقريب التهذيب ١ / ٥٥٨

# اہل جنت کے سردار

# حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

كنت مع رسول الله تَلْقَيْمُ اذا طلع ابوبكر و عمر فقال رسول الله تَلْقَيْمُ هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين و الآخرين الا النبيين و المرسلين يا على لا تخبرهما. (١)

ترجمہ: میں رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ کے ساتھ تھاجب ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ نے فرمایا: بیدونوں (ابو بکر وعمر) نبیوں اور رسولوں کے علاوہ پہلے اور بعد والے ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے اے علی ان کونہ بتانا۔ امام تقی ہندی فرماتے ہیں:

قال الترمذى :غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذاا لوجه، ورواه خيثمة وابن شاهين في السنة من طريق طريق السنة من طريق الحارث عن على، ورواه ابن ابى عاصم في السنة من طريق خطاب او ابى خطاب . (٢)

<sup>(</sup>۱) — جامع ترمذی ۱۰۸۶ (۳٦٦٥)، المسند لأحمد بن حنبل ۱۷٤/۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۰۹ (۲) — كنز العمال ۱۳/۱۳

ترجمہ امام ترفدی نے کہا: بیروایت ایک وجہ سے غریب ہے اور اس طریقہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کو خیٹمہ نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن الی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کو ابن الی عاصم نے السنة میں حارث عن علی کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔

عاصم نے السنة میں خطاب یا ابوالخطاب کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔

امام ترفدی اسی روایت کا متن ایک اور طریقہ سے حضرت علی وحضرت انس رضی اللہ عنہ ماسے بھی لائے ہیں اور اس کو حدیث حسن غریب کہا۔ (۱)

امام احمد رضا بن تفی علی بندی کلھتے ہیں:

یکی مضمون ترفدی نے جامع، اور ابویعلی نے مند اور ضیاء نے مخارہ میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ وحضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا، ترفدی حدیث انس کی تخسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال روایت کیا، ترفدی حدیث انس کی تخسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رجال سے جات ہیں تقارکیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - جامع الترمذي (۲٦٦٤)

<sup>(</sup>۲)—مطلع القمرين ص١٩٨

<sup>(</sup>٣) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٥٩ ص٤٤٢

اس روایت میں لفظ کہول آیا ہے،

امام اساعيل جو بري قرمات بين:

السكهال من الرجال: الذي جاوز الثالاثين ووحطه الشيب. (٣)

ترجمہ: مردول میں سے کہل اس شخص کو کہتے ہیں جو تمیں سال سے بردھ جائے اور جوانی کوداغ دے دے۔

فيروزآبادي لكصة بن

الکهل: من جاوز الثلاثین او اربعا و ثلاثین الی احدی و خمسین. (۳)

ترجمه کہل:جونس سے زیادہ ہویا چونیس سے پیاس تک ہو۔ صاحب تحفۃ الاحوذی لکھتے ہیں:

وقيل اراد بالكهل ههنا الحليم العاقل اى ان الله يدخل اهل الجنة الجنة حلماء عقلاء. (۵)

ترجمہ: اور ریب بھی کہا گیا ہے کہ بہاں کہل سے مراد طیم اور عاقل شخص ہے لینی اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں حلم وعقل کے ساتھ داخل فرما کیں گے۔

<sup>(</sup>١)—الصحاح في اللغة ٢ / ١٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) - القاموس المحيط ٢/٢٢٢

<sup>(</sup>٣) - تحفة الالحوذي ٩/٥٧

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر وعمر تمام حلیم و عاقل جنتیوں کے سردار ہوں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرات حسنین کر پیین کے جنتی نو جوانوں اور حضرت فاطمۃ الزھراء کے جنتی عورتوں کے سردار ہونے والی روایت کامفہوم کیا ہوگاتو خیال رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کر پیمین جنتی نو جوانوں اور سیدہ فاطمۃ الزھراء جنتی عورتوں کی سردار ہیں گرجس طرح حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ دسول اللہ منافیظ نے حضرت ابو بکرصد بی کا دینی معاملات میں امتخاب فرمایا پس ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کود نیا کے لئے منتخب کرلیا) دینی و دنیاوی معاملات میں اسب سے بہتر وافضل سے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور فضل سے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور فضل ہوں گے۔

ايك روايت من لفظ شباب بهي آيا ہے۔

#### فوائدروايت

الم جنتی ہونے کی نوید

ادھرعم کے جنتوں کے سردار

المام امت كي وعاقل كيمردار

## طائرانهنظر

رسول الله مَنْ يَنْ اللهُ مَنْ يَنْ اللهُ مَنْ يَنْ مُورِد اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ يَنْ اللهُ جَنْ يَنِ وَ الله فرماياء آب مَنْ يَنْ اللهِ مَنْ عَلَى فرامين موجود بين جن بين حضر مت ابو بكرصد يق رضى الله عنه کے جنتی ہونے کی بشارت کا واشگاف الفاظ میں ذکر ہے۔ رسول اللہ مَن اللہ عَلی فرمایا:

ابو بكر في الجنة و عمر في الجنة... الحديث. (١) ترجمه: الوكراور عرضتي بين -

دوسرے مقام پرفرمایا:

عشرة في الجنة...الحديث.(٢) ترجمه: وس لوگ جنتي بين ـ

<sup>(</sup>۱) - سنن ابسی داؤد ۱۲ / ۲۰۶۱ الجامع للترمذی ۱۲ / ۲۱۲ سنن ابن ماجه ۱ / ۱۲ مسنن ابن ماجه ۱ / ۱۰ / ۲۱۲ مسنن ابن

<sup>(</sup>۲) -سنن ابی داؤد ۱۲ / ۲۵۲

# امين ودنياسے بے رغبت اور فكر آخرت رکھنے والے

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات ين

قيل: يا رسول الله على عن يؤمر بعد ك؟ قال: ان تؤمر ابا بكر رضى الله عنه تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وان تؤمروا عمر رضى الله عنه تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم و ان تؤمروا عليا رضى الله عنه تجدوه هاديا مهديايا خذبكم الطريق المستقيم. (1)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ مَالَیْنِمْ سے بوجھا گیایا رسول اللہ مَالِیْمُ آپ کے بعد کس کوامیر نامز دکیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کوامیر نامز دکرو گے تو انہیں امانت دار، دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۲۲۰ مسند البزار ۱/۲۰۷۱ المستدرك للحلكم ۱/۲۲۲۰ غاية المقتصد ۱/۲۲۰۱ السنة لعبد الله بن احمد ۱/۲۲۲۰ فضائل الصحابة ۱/۲۷۰ المعجم الاوسط للطبراني ٥/ ۱۲۰ طبقات الحنابلة ۱/۹۹۰ الاصابة في معرفة الصحابة ۲/۲۷۰ تاريخ دمشق ۲۱/۲۲ السد الغابة ۲/۰۰۰ البداية والنهاية ۷/۳۹۰ كنز العمال ۱۱/۸۳۰ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ٥/ ۲۰ المسند الجامع ۱۳/۲۰۲

رغبت والا پاؤگے، اگر عمر کوامیر نامز کرو گے تو انہیں طافت ور، امانت دار اور اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نڈر پاؤگے، اگر علی کوامیر نامزد کرو گے تو انہیں ہادی و مہدی پاؤگے وہ تمہیں صراط منتقیم پر چلائیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هـ ذا حـديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه و شاهده حديث

حذيفة بن اليمان. (١)

ترجمہ: اس حدیث کی سند سے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور اس کا شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔

امام ينتي فرمات بين:

رواه احمد والبزار و الطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات. (٢) ترجمه: السكوام احمد بزار اورطبراني في الاوسط مين روايت كيا باور بزار كراد كراوي تقدين من الماد براد كراد كراوي تقدين من الماد براد كراد كراوي تقدين من الماد بين الماد بين من الماد بين من الماد بين من الماد بين من الماد بين الماد بي

امام این جرعسقلانی فرماتے ہیں:

وفي مسند احمدبسند جيدعن على . . (س)

<sup>(</sup>١) — المستدرك للحاكم ١٠ / ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد و منبع الفوائد ٥ / ٩٠٩

<sup>(</sup>٣)-الاصابة في معرفة الصحابة ٢١/١/٢

ترجمہ: اور بیردوایت منداحد میں جیدسند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

وصى التدبن محمر عباس في سندكوهس كهار (١)

## فوا ندروايت

الله عند بن البرزض الله عنه برزبان نبي اطهر منافية وعلى حيدروضي الله عنه

امانت ودیانت صدیق اکبررضی الله عنه کی گوای در باررسالت مالی ایم سے۔

منعب زمديرفائز تھے۔

ا تخرت کی تیاری کرنے والے تھے۔

# طائرانهنظر

حضرت علی رضی الله عند نے بیروایت بیان کی جس کی ترتیب پرنگاہ ڈالنے
سے معلوم ہور ہاہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی تقذیم کی طرف
اشارہ ہے، بیہ بات تو عیال ہے کہ جب اور جہال بھی خلفاء راشدین مہدیین کا ذکر کیا
گیاا کشر حضرت صدیق اکبررضی الله عند کا ذکر پہلے کیا گیا بھر بھی آپ رضی الله عند کی
تقذیم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے منحرف
ہوتو یہی کہا جا سکتا ہے یا بھر کسی کی ضدیر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عبد صدیق اکبر، فاروق
اعظم اور عثان غنی کو اوراق تاریخ سے نکال دیں اور تاریخ ادھوری جھوڑ کر

<sup>(</sup>١)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٣١

تاریخ اسلام کودوعالم سے برگانہ کر کےعلماء ومؤرخین کےقلوب واذبان کوخالی کردیں اگر ایبانہیں ہوسکتا اور ہرگزنہیں ہوسکتا تو اس حقیقت کا اعتر اف کر لینا منصفانہ روش

# حضرت على كاحضرت صديق اكبروضي التدعنهماكي ببعث كرنا

ابوا بحاف كبتے بين:

لما بویع ابوبکر فبایعه علی و اصحابه قام ثلاثا یستقبل الناس یقول ایها الناس،قد اقلتکم بیعتکم هل من کاره؟ قال فیقوم علی فی اوائیل الناس فیقول: والله لا نقیلک و لا نستقیلک ابدا،قدمک رسول الله کافی تصلی بالناس فیمن ذا یؤخوک ؟ . (۱)

ترجمه: جب حفرت ابوبکرصد بی رشی الله عندگی بیعت کی گئی تو حفرت علی رشی الله عنداور آپ کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی ، تین دن تفہرے پھر حفرت ابوبکر لوگوں عنداور آپ کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی ، تین دن تفہرے پھر حفرت ابوبکر لوگوں کے ساخت کے اور کہنے گئے اے لوگو : تم لوگوں کی طرف سے بیعت کم ہوئی ، کیا کوئی ناپند کرتا ہے؟ تو حضرت علی رشی الله عند آگے سے کھڑے ہوئے اور قرمائے گئے :

الله کی قتم ہم آپ سے نہ بیعت تو ڈیں گے نہ تو ڈی کا مطالبہ کریں گے رسول الله کی قتم ہم آپ سے نہ بیعت تو ڈیں گے نہ تو ڈی کا مطالبہ کریں گے رسول الله کا قبی کو کو گئی اور کو کو کو کو کو کو کی کر مقدم فرمایا تو آپ کو کو گو کو کو کی کر سال سے د

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۱۰۰۱، فضائل الخلفاء الراشدين ۱/۲۱۳، الشريعة للآجري ۲۰۸/۳، كنز العمال ٥/٤٠٥ الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٢٢١، تاريخ دمشق ٢٠٦/٣،

امام عبداللدين احدين عنبل نے اس سندست روايت كياہے:

﴿عبد الله بن عمر الاموى الجعفى، على بن هاشم بن البريد،

هاشم بن البريد، ابو الجحاف.

ا عبداللدين عراجهي كوامام الوحاتم نے بصدوق، (١) امام احدين عنبل نے

تقه. (۲) اورابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے۔

۲ علی بن ہاشم بن البرید کو امام ابن معین نے تقد، ابوداؤد نے ٹبت، یتشیع، (۳) احد بن منبل اور نسائی نے: لیسس بسه بساس ، ابوزرعداور ابن المدین نے

صدوق، (۱۲) اورابن جرعسقلانی نے صدوق بیشیع کہا۔ (۵)

(حضرت على سے ان كى روايت كوتفدكها كيا ہے۔ (٢)

٣- الم بن البريدكو يكى بن معين في: شقه ، ٩ ( ) امام احد بن منبل في : ثقة ، لا باس به ، اور على في الله الله يتوفض اور دار قطنى في : مامون ، ( ٨ )

<sup>(</sup>۱)—تهذیب التهذیبه ۱۸۰۸

<sup>(</sup>٢) - الضعفاء للعقيلي ٢٨١/٢

<sup>(</sup>٣) - الوافي بالفيات ٧ / ٨٧

<sup>(</sup>٤) — تهذيب التهذيب ٧ /٣٤٣

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب ١ /٤٠٧

<sup>(</sup>٦) - تهذيب التهذيب ٢/ ٣٤٣

<sup>(</sup>٧) – لسان الميزان ٢ / ٢٥٢

<sup>(</sup>۸)—تهذیب التهذیب ۲۱/۲۱

اورابن جرعسقلانى في ثقه الا انه رمى بالتشيع كما (٩)

المار الوالجاف كوامام احمر ، ابن معين في الوحاتم في صالح المحديث اورامام

نائی نے: لیس به باس کہا۔(۱)

اس کے علاوہ میروایت کئی اور طرق سے بھی مروی ہے پس پیروایت حسن ہے۔

## فوائدروابيت

المحملي بيعت ندتو رق كاعبد

المحريجي بيعت توزنے كامطالب بيس كياجائے گا۔

الب كى بيعت كوتهدول سے قبول كيا۔

## طابرانهنظر

امرمسلم ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے بیعت لینے والی شخصیت کے احوال واقوال اور عادات واطوار ہے آگاہی حاصل کرتا ہے ،ابیانہیں ہوتا کہ آئکھیں بند کیں اور بیعت کرلی،اس کی مثال حضرت امام حسین ہے ،ابیانہیں ہوتا کہ آئکھیں بند کیں اور بیعت کرلی،اس کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نااہل امیر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے سے افکار کردیا اور اس کے کرنو توں اور بدکر دار یوں سے واقفیت کی بناپر بیعت کی بجائے اعلان جہاد

<sup>(</sup>۱)-تقريب التهذيب ۲۲۱/۲

<sup>(</sup>۲) — تهذیب الکمال ۸ / ۴۳٦

کر دیااور خداکی راہ میں بح اہل وعیال خود کو فداکیا، یہ جاناری ایمان کی مضبوطی و پختگی کی وجہ سے تھی اور محبت رسول تا این کا رنگ بھی غالب تھا، اگر حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی دیدہ دلیری اور بہادری کا یہ عالم تھا تو حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کتی قابل رشک ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کسی خوف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف بیعت کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف بیعت کی بیماں تک کہ اپنی تمام نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی آپ کی افتد اسے بیعت کی بیماں تک کہ اپنی تمام نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی آپ کی افتد اسے بیعت کی بیماں تک کہ اپنی تمام نمازوں انہازی کی اوا کیگی آپ رضی اللہ عنہ کی افتد اء بیمن سرانجام دی۔ اور اسلام کے عظیم ستون (نماز) کی اوا کیگی آپ رضی اللہ عنہ کی افتد اء میں سرانجام دی۔ اور پھر بمیشہ آپ کی خلافت کو امامت پر قیاس کر کے لوگوں کو آپ میں سرانجام دم رتبہ سے آگاہ کیا۔

# شان صدیقی رضی الله عنه میں کمی کی اجازت نہیں

#### سويد بن غفله سے مروی ہے کہ:

مررت بنفر من الشيعة وهم يقولون: إبا بكر و عمر ينقصونهما قال فدخلت على على، رضى الله عنه فقلت يا امير المؤمنين انى مررت بنفر من اصحابك وهم يذكرون ابا بكر وعمر بغير الذي هما من هذه اهلاله فلو لا انهم يرون انك تضمر على مشل ما تكلموا به ماجترء واعلى ذلك فقال على: اعوذ بالله ان اضمر لهما الاالحسن النجميل اجوا رسول الله تَالِيَّمُ و صاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العين يبكى وهو قابض على لحيته حتى صعد المنبر فجلس عليه متمكنا وهو قابض على لحيته يسنظر فيها وهو بيضاء حتى اجتمع له الناس فتشهد بخطبة موجزة بـليـغة، ثـم قـال الا مـا بـال اقـوام يذكرون سيدى قـريـش و ابوى السمسيلسين بسما انبا عند متنزه، و مما يقولون برى و على ما قالوا معاقب، لا والذي فلق الحبة و برالنسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضهما الافاجر ردى صحبارسول الله تلطي على الصدق والوفاء ، يامر آن و ينهيان وما يخافان فيما يصنعان راى رسول الله تاييم

#### Marfat.com

شيئا لا يرى رسول الله تَالِيَهِمُ كرايهما،ورايا،ولا يحب لحبهما حبا فمضيا على ذلك ورسول الله مَا يَعْ عنهما راض، والمسلمون راضون، امره رسول الله مَنْ يَجْمُ على صلاة المؤمنين صلى بهم ابوبكر في حياة النبي سَلَيْقِهُم تسعة ايام فلما قبض النبي سَلَيْقِهُم ولاه المسلمون ..... وكان خير من بقى،ارافه رافة، واتمه ورعا، واقدمهم سنا، و اسلامه شبهه الرسول سلط الميكائيل رآفة و رحمة و ابراهيم عفوا و وقارا، فسار بنا سيرة الرسول سَلَيْنَا فلما حضرته الوفاة ولي الامر من بعده عمر واستامر المسلمين في ذلك ..... فمن احبني فليحبهما و من لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه برىء فلو انى كنت تقدمت اليكم في امرهما قبل اليوم لعاقبت على ذلك اشد العقوبة ولكن لا ينبغي ان اعاقب قبل التقدم الافسن اوتيت به بعد اليوم ان عليه ما على المفترى، وخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمر رضى الله عنهما.(١)

<sup>(</sup>۱) - فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم الاصفهاني ۱ /۳۲۷، كنز العمال ٢٤/١٢ الشريعة للآجري ٥/٣٠، شرح اصول اعتقاداهل السنة والجماعة لللالكائي ٦/٤٤، حديث خيثمه ١/٢٤، تاريخ مدينه دمشق ١/٢٢٤ تاريخ بغداد٤ /٣٩٢ بالاختصار اسد الغابة ٢/٤٢٣

ترجمہ: میں شیعہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزراوہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما كى شان اقدى ميں تنقيص كرر ہے تھے، حضرت على رضى الله عنه كى بارگاہ ميں حاضر ہوا اورعوض کی اے امیر المؤمنین میں آپ کے ساتھیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور وہ جھٹرت ابوبکر وعمر کے بارے میں وہ چھ کہدرہے تھے جوان کی شان کے لائق منیں، جودہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں دل میں چھیا کے ر کھی ہوئی ہیں،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حابها بول كها يحقيمان كے علاوہ بچھ جھيا وَل وہ تورسول الله مَن فيل كے ساتھي بھائي اور وزیر منصے اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، پھر آپ کی چشمان مبارک بہنے لکیں اپنی رئیش مبارک کوشی میں پکڑلیامنبر پرجلوہ افروز ہوئے اور اپنی سفیدریش مبارك كود يكف لك يبال تك كدلوك جمع موكئ بهرآب في مخقر مكر بلغ خطبه ارشاد فرمایا: خبردار کیا ہو گیا ہے ان قوموں کو جو قریش کے سردار، اور مسلمانوں کے آباء کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے میں پاک ہوں وہ لوگ سرزا کے سختی ہیں۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو بھاڑ ااور اور جان کو کلیق کیاان سے صرف مقى مؤمن محبت كرتاب اور فاجرردى ان سے بغض ركھتا ہے وہ رسول الله مَالَيْنَامُ كے يے اوروفا دارسائقى يتھے، اچھائى كاحكم اور برائى سے منع كرتے اور رسول الله مالينظم كى زائے ميں يھے بھى (خلاف) كرنے سے ڈرتے تے اور اين رائے كورسول وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، لی اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس حال میں كرسول الله ظائم اورمسلمان ان سے راضى عظے نى كريم طافق نے آب كونماز

#### Marfat.com

پڑھانے کا تھم فرمایا، آپ مَالَیْظِ کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نو دن مؤمنین کو نماز پڑھائی جب نبی کریم مَلَّالِیْمُ نے رحلت فرمائی تو آپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کومسلمانوں نے خلیفہ نامزد کیا ۔۔۔۔آپ سب سے بہتر، انتہائی نرم، کامل الورع، عمر میں زیادہ تھے، آپ کا اسلام رسول اللہ مَلَّالِیْمُ جیساتھانری ورحت میکا ئیل عفوہ وقارا براہیم جیساتھا، آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ مَلَّالِیْمُ کی طرح رہے، میکا ئیل عفوہ وقارا براہیم جیساتھا، آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ مَلَّالِیْمُ کی طرح رہے میں معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے مسلمانوں کا خلیفہ نامز کیا گیا۔

پس جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بخض رکھا اور میں اس سے مری ہوں جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بخض رکھا اور میں اس سے بری ہوں پس جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے محبھ میں اس کو سخت مز ادوں گا، تقدم سے پہلے سز ا مناسب نہیں مگر جس نے ایسا کیا تو میں اس پرمفتر کی والی حدلگا وَں گا، اس امت میں نبی کریم مُلاثیم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تخنہما ہیں۔

یر دوایت مختلف اساد سے درجہ حسن کو بہنچتی ہے۔ (۱)

<sup>((</sup>۱)- الروايت كوذكركرن كي بعد متى فرمات ين:

خیشمه واللالکائی و ابوالحسن علی بن احمد بن اسحاق البغدادی فی فضائل ابی بکر و عمروالشیرازی فی الالقاب و ابن منده فی تاریخ اصبهان : کر .

( - کنز العمال ۱۳ / ۲۲ ) .)

#### فوا ندروايت

الله على رضى الله عندان كے بارے بہت اچھا كمان ركھتے تھے۔

الملا ول من بيدا مونے والے تمام شكوك وشبهات كور دكرويا۔

الوبكروعمرض التدعيما كورسول الله مَا يَعَالَى اوروز بركيا

الله عن معرت ابو بكر صديق رضى الله كى شان مين تنقيص بر آنسو بهائے اور

الله كالم الله كالم الله كالناسة محبت كرنے والے كومتى مومن اور بغض ركھنے والے

ان کی عادات وصفات کو انبیاء کرام علیم السلام اور فرشنوں سے مشابہہ

فرمایا۔

البيرضى الله عنه كومسلمانون كاخليفه اول تسليم كيااور مخالفين كاردفر مايا

القدم يرسز ا كا اشاره ديا -

السيرضى الله عنه كوسارى امت عديم كما

الله عنه كالله عنه كا آنو بهانا محبت صديق اكبروضي الله عنه بردال

-4

# طائران نظر

حضرت علی رضی الله عند کا آنسو بهانا، ریش مبارک کو پکژنا اور پھراسے دیکھنا، حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله عند کی مختلف صفات کو بیان کرنا، خود کو آپ سے مقدم نہ

#### Marfat.com

سمجھنا، آپ کی سیرت کوحضور مُثَاثِیَّا کی سیرت کے مطابق قرار دینا، حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ سے صدق ووفاء کا اظہار اور قیامت تُک آنے والے لوگوں کے لئے ایک دائر ہ کارتھاجس سے ہاہر کسی کوجانے کی اجازت نہیں۔

آپ نے جس انداز سے شان صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا دفاع کیا الیمی مثال نہیں ملتی اور جوجود لائل پیش کیے مثلا:

ان سے محبت کرنے والے کو تقی مؤمن اور بغض رکھنے والے کو فاجر کہا۔

ان كورسول الله من كل كاوزير اورسائقي كها-

ان كى سيرت كورسول الله مَا يَا كَا كَ سيرت كِيمطا بِق قرار ديا-

الله من كاوكركيا موجود كي مين ان كي امامت كاوكركيا

الميكورسول الله من المنظم اور حصرت ابراجيم عليه السلام كمشابهها

اجماع صحابه بيم الرضوان عير كي خلافت كاثبوت بيش كيا-

کے آپ کی عظمت پر دلائل کا انبارلگا دیا تا کہ سی کواعتر اض کی جراکت نہ ہو کہ کہ کا عظمت پر دلائل کا انبارلگا دیا تا کہ سی کواعتر اض کی جراکت نہ ہو کے بہی تو محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا در دتھا جو حضر ت علی رضی اللہ عنہ کے

سيندا قدس ميس مخفى تھا۔

# رسول الله على كاربان اقدس براكثرانا و ابوبكر وعمر

## حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنه فرمات بيلك.

وضع عسر بن الخطاب رضى الله عنه على سريره فتكنفه المناس يدعون و يصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعنى الا رجل قد اخل بسمنكبتى من ورائى فالتفت فاذا هو على بن ابى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر رضى الله عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك و ذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله تأيم يقول فلهبت انا و ابوبكر و عمر و دخلت انا و ابوبكر و عمر و محسر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عسرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عسرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عمهما. (۱)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جاریا گی پر رکھا گیا تھا لوگ آپ کے ارد گرد جمع تنے دعا وسلام کر رہے تھے، ابھی تک آپ کی میت کو اٹھایا نہیں گیا اور میں وہال ہی تھا کہ ایک شخص نے میرے بیجھے سے میر کے کندھے کو پکڑ امیں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ہیں اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے پھر آپ

<sup>(</sup>۱) المسند لاحمد بن حنبل ۲ / ۳۶۲، صحيح البخاري ۱۸ / ۱۸

نے فرمایا: میں نے بھی کوئی ایسامحبوب شخص نہیں دیکھا جواس حال میں اللہ تعالی سے
ملاقات کرے، اللہ کافتم میر ایفین ہے کہ اللہ تعالی آپ کوآپ کے ساتھیوں (نبی
کریم تنظیم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دے گا کیوں کہ میں اکثر رسول
اللہ تنظیم سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے: میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر
اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ میر ایفین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کی
معیت سے نوازے گا۔

امام بغوى قرمات يين:

هذا حدیث متفق علی صحته . (۱) ترجمه: اس مدیث کی صحت پرسب کا اتفاق ہے۔ شیخ ارزؤ وطنے کہا:

اسناده صحیح رجاله ثقات (۲) ترجمه: اس کی سندسی مرجال ثقات ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاه. (۳) ترجمه: بیحدیث شخین کی شرط برجی ماورانهول نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) – شرح السنة ٧ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) – مستد الامام احمد بن حنيل ١١٢/١

<sup>(</sup>۲) — المستدرك للحاكم ١٠ / ٢١٩

# دوسرى روايت من حضرت على رضى الله عنه فرمات بيل كه:

انسه دخل على عمر وهو مسجى، فقال انى لارجوا ان يسجمعك الله عصاحبيك لانى كنت اسمع رسول الله عَلَيْمِ يقول ذهبت انا و ابوبكر و عمر وفعلت انا و ابوبكر و عمر (۱)

ترجمہ: آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کفنی چا در رکھی گئی تھی تو آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ ) نے فر مایا: بیس امید کرتا ہول کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ساتھ وں کے ساتھ جمع فر مائے گا کیوں کہ بیس رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ مَا مَ

امام حاكم فرماتے بيں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاه. (۲) ترجمه: بیرهدیث شیخین کی شرط پرسی ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱ / ۲۹۷ سنن ابن ماجه ۱ / ۱۰ سنن الكبرى النسائى ٥ / ٥ المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۱ مسند عبد الله بن مبارك ۱ / ۲۲۰ الاعتقاد للبيهقى ۱ / ۳۸۳ الشريعة للآجرى ۲ / ۲۲۱ تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة لابى تعيم ۱ / ۷۲۷ فضائل الصحابة ۱ / ٤ المستدرك للحاكم ۱ / ۲۱۹

## فوائدر وايات

الله معیت بی کریم منافقیم اور حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه کے لئے دعا۔

الله عندكى رفافت مصطفوى من الله عندكى رفافت مصطفوى من المينيم

الله عنه كا معرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى صحابيت كا ثبوت \_

# طائرانەنظر

ظاہرہے جو کسی سے عبت کرتا ہے اس کاذکر بھی کثرت سے کرتا ہے حصرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی محبت رسول من بھی کا عالم تو پچھ اور ہی تھا مگر رسول اللہ عن بھی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا بیار بار ذکر فرمایا کرتے ہے اس کی ایک وجہ تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی ایٹار و قربانیاں ہیں اور دوسری وجہ ہمہ وقت رسول اللہ عن بھی کی رفاقت، فرقت کے لمحات بہت کم گزارے ہیں اگر سوچا جائے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان کی کے دوست کو دیکھتا ہے تو اس فورا اس کے دوست و کو بھتے ہی رسول اللہ عنہ کی دوست یا د آتے ہیں کیوں کہ اکثر لوگوں کی پیچان ان کے دوست و احباب کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول اللہ عنی اللہ عنہ کا دوست سے کم نہیں یقینا اللہ عنہ اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا اللہ عنہ اللہ عنہ رسول اللہ عنہ اللہ عنہ کا خورت عمر کو دیکھتے ہی رسول اللہ عنی اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا معرب علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کو کہ اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا معرب علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کا دوست اور محبت ہے۔

# حضرت عباس على رضى التدعنهما بإر گاهِ صديق اكبر ميس

حصرت عبدالله بن عباس صى الله عنما قرمات بين:

لسما قبض النبى تَنْ خاصه السعباس عليافى اشباء تركهارسول الله تَنْ فاختصما الى ابى بكر رضى الله عنه فساله ان يقسم بينه مافابى و قال شيئا تركه رسول الله تَانِيُهُم ما كنت لاحدث فيه. ورواية اخرى طويلة .(١)

ترجمہ جب بی کریم نظافی کا وصال ہوا تو حضرت عباس نے پیجھامور میں حضرت علی سے خاصمہ کیا جن کورسول اللہ نظافی آنے چھوڑا پھر وہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس خصومت لے کرحاضر ہوئے تو اور تقسیم کا سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اور فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ نظافی کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا۔ امام ابو بکر برزار فرماتے ہیں:

وهذا الحديث اسناده حسن. (۲) ترجمه: ال مديث كى سندست بـــــ دوسركاروايت ميس بــكه:

<sup>(</sup>۱) – مستد البزار ۱ /۸

<sup>(</sup>٢) – المصدر المتكور ١ 🖊 ٨

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

لما قبض رسول الله تَالِيمُ واستخلف ابوبكر، خاصم العباس عليافي اشياء تركهارسول الله تَالِيمُ الى ابى بكر، فقال ابوبكررضى الله عنيه: شيء تركه رسول الله تَالِيمُ فلم يحركه فلا احركه.. الحديث. (1)

ترجمہ: جب نبی کریم نظافی کا وصال ہوا تو حضرت عباس کھے چیزوں میں حضرت ابو بکر کے پاس علی سے لڑے جن کورسول الله نظافی کے چھوڑا پھروہ دونوں حضرت ابو بکر نے فرمایا: جو چیز بھی رسول الله نظافی کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا، نہ رسول الله نظافی نے ایسا کیا۔ امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احمد و رجاله ثقات (۲)
ترجمه: ال کوام احمد نے روایت کیااوراس کے راوی ثقه ہیں۔
شخ ارزؤ وط کہتے ہیں:

اسنساده صحیح عملی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر اسماعیل بن رجاء فمن رجال مسلم . (۳)

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد بن حنیل ۱ /۲۷مسند ابی یعلی ۱ /۲۷

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائدة / ٢٤١

<sup>(</sup>۲)—مسند الصحاية ۲۰/۲۲۸

ترجمہ: اس کی سند مسلم کی شرط پر سیج ہے، اساعیل بن رجاء کے علاوہ باتی راوی بخاری کے ہیں اور ابن رجاء مسلم کے راوی ہیں۔

#### فوائدروايات

الله عنه من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه من الله عنه من الله عنه من \_

المنتورسول مَنْ يَعْمِلُ مِرْتِي كِسَاتُهُمُ لِهِ اللهِ المُعْمَلِ \_ كَسَاتُهُمُ للهِ

الله عند كا الوبكر صديق رضى الله عند كا نكار يراظهار خاموشي \_

الله عند كفش الويكرصد الق رضى الله عند كفضل علم ومرتبه برولالت -

# طائرانهنظر

یہ بات تو بقول ابن منظور افریقی (طبق ات المفقهاء) واضح ہے کہرسول اللہ سُلُیْمُ کے عہد مسعود میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ فتوی صا در فر ماتے ہے ، اس بات پر بھی انفاق ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ سَلَیْمُ کے بعد سب سے بڑے عالم شے اب رہی یہ بات کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ابنا جھڑا اس سے بڑے عالم سے اب رہی یہ بات کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ابنا جھڑا اس سے سے بڑے عالم سے ابنا جھ بات کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ابنا جھڑا اس سے سے بردے عالم سے ابنا جھا اللہ عنہ کے پاس کیوں گئے یہ چند وجو ہات کی بنا پر ہو سکتا ہے

ا۔آپ کے قاضی ہونے کی وجہ سے
۲۔آپ کے حاکم ہونے کی وجہ سے
سا۔ صاحب علم ہونے کی وجہ سے
سا۔ صاحب علم ہونے کی وجہ سے
ہم رمعزز ومحرتر م ہونے کی وجہ سے

ادرابيا بھی ہوسکتاہے کہ ان تمام وجو ہات کو خوظ خاطر رکھا گيا ہو۔

حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عنه نے ان کی بات سی تو ان کے مؤقف کی تائید نہ کی بلکہ سنت مبار کہ کے مطابق فیصلہ فر مایا، حضرت علی وعباس رضی الله عنہمانے اس فیصلہ کو قبول کیا کیونکہ آپ کا فیصلہ سنت نبوی کے مطابق تھا بہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عنی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عنی آپ کی سیرت کے مطابق قرار دیتے ۔

# حضرت ابوبكرصد بق رضى اللدعنه بى رسول اللد على الله على ال

حضرت على رضى الله عندفر مات بين:

سبق النبى الله و ثنى ابوبكر و ثلث عمر رضى الله عنه خبطتنا او اصابتنا فتنة ويعفو الله عمن يشاء. (١)

ترجمہ: نبی کریم ملاقی مقدم دوسرے ابو بکر اور تنیسرے عمر رضی اللہ عنہ ابیں اور ہم فتنہ میں پڑے ہیں، اللہ تعالی ابنی منشاء سے معاف فر مادے۔ امام حاکم فر ماتے ہیں:

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخوجاه . (٢) ترجمه: ال حديث كي سنديج ما وشيخين في اسروايت بيل كيار

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۹۰۱، كنزالعمال ۱۱/۲۷۱، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۳٬۲۰۳، اتحاف الخيرة المهرة ۱۸/۱۱، المستدرك للحاكم ۱۰/۲۱۸، المعجم الارسط للطبراني ١٤/۹۰، امالي للمحالي المراكم ۱۰/۲۰۲۰ المعقد للبيهقي ۱/۳۸۱، السنة لابن ابي عاصم (۲) - المستدرك للحاكم ۱/۲۰۲۰

يشخ ارنؤ وط\_نے کہا:

اسناده حسن۔(۱) ترجمہ: اس کی سندسن ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه احمد والطبراني في الأوسط ورجال احمد ثقات (٢) ترجمه الكوامام احمد والطبراني في الأوسط مين روايت كيا م اوراحم كراوى ثقة مين و

امام منقی مندی فرماتے ہیں:

(حم وابن منيع و مسدد و العدنى وابو عبيد فى الغريب و نعيم بن حماد، ك، طس، حل وخشيش فى الاستقامة والدور قى وابن ابى عاصم وخيثمة فى فضائل الصحابة). (٣) فتلف اسنادكى دوست بيحديث محج بهد وصى الله بن محرع باس فى اسم ك سندكوم كها (٣))

<sup>(</sup>۱) – مسند الصحابة ۲۰ / ۳۹۹

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد ٨ / ٣٥٣

<sup>(</sup>۳) - كنزالعمال ۱۱ / ۲۷۱

<sup>(</sup>٤) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢١٤

## فوائدروايت

منى كريم مَنْ الله كالعد حصرت الويكروضي الله عنه بي حاكم اسلام تقے۔

اسي كاعبد مسعود برامن تفا-

الله خلافت صديقي كي تقديم برجام عدليل

# طائرانەنظر

ہجرت کی بات ہو یا امامت کی، رسول اللہ مظافیظ کی معیت کی بات ہو یا فلافت کی ہمیت کی بات ہو یا فلافت کی ہرمقام ٹانی اثنین کا متقاضی نظر آتا ہے، رسول اللہ مظافظ کے بعد ہمیشہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔

# حضرت صديق اكبررضى اللدعنه كى استقامت

# حضرت على رضى الله عند في جمل كون فرمايا:

ان رسول الله تَالِيمُ لم يعهد اليناعهدا ناخذبه في الامارة و لكنه شيء رايناه من قبل انفسنا ثم استخلف ابوبكر رحمة الله على ابى بكر فقام و استقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه .(١)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ طالق اللہ طالق اللہ علی ایسا عہد نہیں لیا کہ ہم امارت میں اس سے کچھ حاصل کریں اور لیکن بیسب کچھ ہم نے اپنی طرف سے ہی تصور کیا تھا پھر ابو بکر خلیفہ نا مزد ہوئے اللہ تعالی ابو بکر پر رحم کرے آپ قائم رہے اور قائم رکھا، پھر عمر خلیفہ بے اللہ تعالی عمر پر رحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے طیفہ بے اللہ تعالی عمر پر رحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے اللہ قدم جمالئے۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۸۳ المستدرك للحاكم ۲/۲۰۷۰ و ۲۰۷/۱ كنز العمال ٥/٢٥٦ الاعتقاد للبيهقى ١/٥٧٣ الشريعة للآجرى ٣٠٧/٣ كنز العمال ٥/٢٥٦ الاعتقاد للبيهقى ١/٥٧٣ الشريعة للآجرى ٣٠٧/٣ ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ١/٢٢١ الرياض النضرة ١/٩٠١ تاريخ دمشق ٢/٢٠٠ الحسام المسلول ص٦٧

امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احسدو فيسه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.(١)

ترجمہ : اس کواحمہ نے روایت کیا ہے اور باقی راوی سیح میں اور ایک راوی کامعلوم نہیں۔

امام متقی ہندی فرماتے ہیں:

(حم و نعيم بن حسادف كالفتن وابن ابى عاصم عق

واللالكائي ق في الدلائل والدورقي ص). (٢)

امام دارتطنی نے اسود بن قبیس کے بعد سعید بن عمر و بن سفیان عن ابیہ قال خطب علی۔ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (۳)

امام حاکم نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے جس میں عمرو بن سفیان کا ذکر ملتا ہے۔ (۲۸)

عمروبن سفیان کوامام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)-مجمع الزوائد٢ / ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) - كنز العمال ٥ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) – العلل للدارقطني ٤ / ٨٧

<sup>(</sup>٤) - المستدرك للحاكم ١٠ / ٢٥٧

<sup>(</sup>٥)-الثقات ٥/٠٤٥

#### فوائدروايت

الله مَنْ الله م

العرصديق رضى الله عنه كے لئے رحم كى دعا۔

البكا قامت واستقامت كي وجهد وين في البيخ قدم جمائد

## طائرانهنظر

جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو لوگ مختلف گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں نہ جانے ریے حکومت زیادہ در یے گے گئیس، حکمران کیبا ہوگا، بزدل یا تڈر پھیلنے والاياذث جان والاءمن ماني كرف والايا توانين كامحافظ اليكن حضرت سيدناصديق اكبررضى الله عنه صرف دين كے معلم وسلخ نہيں رہے بلکہ روئے زمين کے مسلمانوں کے سیاہ وسفید کے مالک رہے،تمام کے تمام شعبہ جات آپ کے کنٹرول میں رے، تمام معاملات کوئے طریقہ سے چلانے کے ذمہ داررے اور بیرگام ایک عام انسان مبیں کرسکتا اور وہ بھی ایک وم رسول اللہ منافیق کے تشریف لے جانے کے بعد ـ بدایک سکین مسکله تفا که اسلامی نظام حکومت کی تکهبانی کیسے ہوگی ، قوانین اسلامی كالتحفظ كيس بوكاء حدود وتعزيرات كانفاذ كييم بوكاليكن صاحب الغار، ثاني اثنين سے ملقب شخصیت نے جاردا تک عالم میں اقتداراعلی کے قوانین کا یوں نفاذ کیا کہ آج تك كوئي تخص ميفريضها سطرح سرانجام ندد مسكا \_ كويا كه آب نے ہر جيلنج كاؤث كرمقابله كيا، دين اسلام كى عمارت كودْ كمكان نبيس ديا بلكه خود بهي تغليمات اسلاميه پر قائم رے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا۔

## حضرت ابوبكررضي التدعنه كاعمل بطور ججت

#### حصين بن منذر كمتے ہيں:

لما جيء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال العلى دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده على و قال العلى دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده على و قال المحلد سول الله من البعين، و جلد ابوبكر اربعين، و جلد عمر ثمانين، و كل سنة. وفي روايات: وهذا احب الى .

ترجمہ: جب ولید بن عقبہ کو حضرت عثان کے پاس لایا گیا ان کے خلاف ان لوگوں نے گوائی دی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنے چھا کے بیٹے کو پکڑیں اور حدلگا کی میں ، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوکوڑے لگائے اور فر مایا:

نی کریم مُثَاثِیْم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جالیس اور عمر نے اس کوڑے لگائے اور فر مایا : بیسب سنت ہے۔ (۱)

(۱) - سنسن ابسن مساجة ۲/۱۷، صحیح مسلم ۹/۸، سنسن ابسی دارد ۱۲ / ۲۰ السنیعاب فی معرفة دارد ۱۲ / ۲۰ السنی السخیری للبیه قی ۱۲۸۸ الاصحاب الم ۱۲۸۸ الاصحاب ۱۳۸۸ المنف لعبد الرزاق ۱۳۹۷ ، سنن الدارمی ۱۳۸۸ ، کنز العمال ۱۸۶۸ المسند الجامع ۱۳/۱ ، ۱۵۰۱ السنن الصغیر للبیه قی ۱۹۰۷ جامع الاصول لابن اثیر ۱/۸۲ ، ۱۰ الوافی بالوفیات ۱/۹۰۶ ، مستخرج ابی عوانة ۱/۱/۰۲ ، مسند طیالسی ۱/۱۷۱ مسند طیالسی ۱/۱۷۱

#### Marfat.com

شخ الباني نے اس کوچے کہاہے۔(1)

#### فوائدروايت

اناجاتا حضرت ابوبكر وغمر رضى الله عنهما كى سيرت كوشرعى مسائل مين جحت ماناجاتا رہا۔

کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر وعمر کے عمل مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر وعمر کے عمل مبارک کو ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر وعمر کے عمل مبارک کو بھی سنت قرار دیا گیا۔

جہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد شیخین رضی اللہ عنہ بیش پیش بیش ستھے جس کی وجہ سے وہ ان کے احوال کو بخو بی جانتے تھے۔

## طائرانەنظر

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں بیہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہم وفر است اور شریعت اسلامیہ سے واقفیت پر دلالت کرتا ہے اور پھر آپ کا حدلگانے پر بطور دلیل نبی کریم علی شیخ اور شیخین کا ذکر کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعر کی حدامام ابو صنیفہ، مالک، ابو یوسف، اشارہ ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ فمر کی حدامام ابو صنیفہ، مالک، ابو یوسف، محکہ، اور احد بن منبل کے فزد یک جا اور امام شافعی، اسحاق بن را ہو یہ، اور ایک قول کے مطابق امام احد بن عنبل کے فزد یک جیالیس کوڑے۔

<sup>(</sup>۱) - صحیح و ضعیف سنن ابن ملجة ۲ / ۷۱

ال میں لطیف اشارہ میہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دفر ماتے رہتے بھی آپ کی سیرت، بھی طرز خلافت کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کرتے تھے۔

## حضرت الوبكركي معيت نبوي وعلوي (مَا يَعْظِمُ ورض الله عنيا)

### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

کنت علی قلیب یوم امیح او امتح منه فجاء ت ریح شدیدة لم ار ریحا اشد منهاالا التی کانت قبلها ثم جاء ت ریح شدیدة فکانت الاولی میکائیل فی الف من الملئکة عن یمین النبی تُنظِی والثانیة اسرافیل فی الف من الملئکة عن یسار النبی تُنظِی و کان ابوبکر عن یمینه و کنت عن یساره فلما هزم الله الکفار، حملنی رسول الله تُنظِی علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت الله، فثبتنی علیه فطعنت برمحی حتی بلغ الدم ابطی (۱)

ترجمہ: ایک دن ہم کویں سے پائی لینے لگے ہخت ہوا آئی جس سے پہلے آئی ہخت ہوا آئی جس سے پہلے آئی ہخت ہوا میں نے نہیں دیکھی، پھر سخت ہوا آئی پہلی بار میکا ئیل ہزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم طَالِیْنَ کی دائیں جانب آئے ، دوسری باراسر فیل ہزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم طَالِیْنَ کی دائیں جانب آئے ، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ آپ کے دائیں اور میں بائیں تھا، پس جب اللہ تعالی نے کھارکو شکست دی تو رسول اللہ طَالِیْنَ نے جھے گھوڑے پر جڑھ گیا تو آپ نے جھے اٹھالیا، پس میں نے آپ کی پرسوار کرلیا جب میں گھوڑے پر چڑھ گیا تو آپ نے جھے اٹھالیا، پس میں نے آپ کی

<sup>(</sup>١) - البسند لابي يعلى ١ /٤٧٢ المستدرك للحاكم ١٠ /٢٢٢

گردن پر بیٹھ کراللہ سے دعا کی پھر میں مضبوطی سے پکڑلیا، پھر مجھے نیزے کاسرالگاھتی کہ خون میری بغل تک پہنچ گیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: ال حدیث کی سندسی سیخی ہے اور اس کو شیخین نے روایت نہیں کیا۔

#### فوائدروايت

الله عنه الوبكر صديق رضى الله عنه برميدان مين رسول الله من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

الله عند معرب من الله عنه فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود ہے۔ طائر ان فطر

یہ بدر کا واقعہ ہے اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی لیک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی کیک ایک ایک ایک مات قابل غور ہے کہ اتن کثیر تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پرصرف حضرت ابو بکرصد کی رضی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی موقع پرصرف حضرت ابو بکرصد کی رسی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی

ين.

المن المنافق كاسب سازياده قربت

الله عنه الو بكررضي الله عنه مصحضرت على رضى الله عنه كي محبت \_

(۱)-المستدرك للحاكم ۱۰/۲۲۲

اسلام کے ظیم ستون ہونے کی وجہسے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہونے کی وجہسے۔ اوراگر بيتمام وجو ہات بھی محوظ خاطر رکھی جائيں تو کوئی حرج لازم نہيں آتا كيونكه آب رضى الله عنه أن تمام صفات كے حامل تھے۔

## حضرت ابوبكركي ابل بيت رضوان التديم سيحب

حضرت عقبه بن الحارث رضى المدعنة فرمات بن

صلى ابوبكر رضى الله عنه العصرام خرج يمشى فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بابى شبيه بالنبى لا شبيه بعلى وعلى يضحك. (٢)

ال کوامام بخاری نے روایت کیا ہے، بیرحدیث سے ہے۔

#### فوائدروايت

من حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كى امام حسن رضى الله عنه عنه عنه

الله عند كم القوانا من الله عند كم اتهوانا جانا ـ

الليب يرسب كوفدا كرنا

<sup>(</sup>۲) - صحيح البخاري ۱۱ /۳۷۷

## الله عنه كالله عنه كاآب كي طرف د مكير بنسنار

#### طائرانهنظر

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ اورانبياء عليهم السلام كے بعد انسانيت بيں سب سے افضل شخصيت جوع بدرسالت كے اسلامی غزوات كے مجاہدوغازی، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كَ جائين وخليفه، عہدِ رسالت مَنْ اللهُ كَ قاضی ومفتی، پوری اسلامی و نیا كے عظیم اور بهاور حكمران، چھوٹی می عمر كے امام حسن رضی الله عنه كوا تھا يا اور فر ما يا الے حسن آپ پر ميرابا پ فدا آپ تو حضور مَنْ اللهُ عنه بوليكن على رضی الله عنه جيئي بيس بوحضرت علی رضی الله عنه جيئي بيس بوحضرت علی رضی الله عنه جيئي بيس بوحضرت علی رضی الله عنه جيئے بين كر صحک ( الله عنه ) فر ما يا ۔

خيال رے:

انسان کا اندازخوشی تین اقسام میں منقسم ہے۔

نتيسم

المحك المحك

京 ☆

خوشی سے لب ہلیں تو تبسم اور دندان نظر آئیں تو سخک اور او نجی آواز ہیں خوشی سے لب ہلیں تو تبسم سے ایک درجہ بڑھ کرخوشی ہے اور قبر سے صحابہ میں مخوشی ہوان کی شان کر بھی بعید ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہنساا حساس وقر بت صدیق الرضوان کی شان کر بھی بعید ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہنساا حساس وقر بت صدیق الکروضی اللہ عنہ پر دلالت کرتا ہے۔

## حضرت صديق اكبركي حضرت فاطمه رضي التدعنهما يسيملا قات

#### امام معنی فرماتے ہیں:

لما مرضت فاطمة رضى الله عنهااتاها ابوبكر رضى الله عنه فاستأذن عليهافقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابوبكريستاذن عليك فقالت: تحب ان اذن له قال: نعم فاذنت له فدخل عليها يسرضاها، وقال والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت. (1)

ترجمہ: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہان کے ہاں تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فاطمہ: ابو بکر اجازت ما نگ رہے ہیں ، کیا آپ اجازت دینا پند کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ہاں ہیں نے اجازت دینا پند کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہان کی اللہ عنہان کی اللہ عنہان کی خاصرت ابو بکر رضی اللہ عنہان کی رضا مندی کے لئے تشریف لائے اور فرمایا: اللہ کی شم ہیں نے گھر، گھر والے ، خاندان اور مال کو صرف اللہ ، واس کے رسول اور اہل ہیت کی خاطر چھوڑ اہے ، پھر آپ نے ان کوراضی کیا اور وہ راضی ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱) — السنن الكبرى للبيهقى ٦/١٦، البداية والنهاية ٥/١٩، فتح البارى ٢/٥٩، سير اعلام النبلاء ٢/١٢١

امام بيهي فرمات بين:

هذا مرسل حسن باسناد صحیح. (۱) ترجمه: بیمرسل حن ہے اس کی سندیج ہے۔ امام ابن جرعسقلانی فرمائے ہیں:

وهوو ان کان مرسلافاسناد ۱ الی الشعبی صحیح (۲) را ترجمه: اوراگر چه بیمرسل ہے کیان عمی تک اس کی سندیج ہے۔ امام ابن کیٹرفر ماتے ہیں:

اسناده جید قوی (س) ترجمه: اس کی سند جیرتوی ہے۔ شخ شعیب اُرنو وط لکھتے ہیں:

اخرجه ابن سعد فی الطبقات و اسناده صحیح لکنه مرسل (۲۹) . (۲۹) مرسل ال این سعد فی طفات می رواست کیااورای کی استان می مرسل از جمه: اس کوابن سعد فی طفات می رواست کیااورای کی استان می مرسل

ترجمہ: اس کوابن سعد نے طبقات میں روایت کیا اور اس کی سندسے ہے، لیکن مرسل ہے۔

<sup>(</sup>۱) - السنن الكبرى للبيهقى ٦٠١/٦

<sup>(</sup>۲) – فتح الباري ۹ / ۲۰ ۲۶

<sup>(</sup>٣) - البداية والنهاية ٥ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) - تخريج سير أعلام النبلاء ٢ / ١٢١

#### فوائدروايت

کے خلیفہرسول کی سادگی۔

الل بيت عيد مول كى الل بيت معيت .

ان کے گھرجائے سے پہلے اجازت کھوظ خاطر۔

المحرت فاطمه كى تماردارى -

المن المحال بيت كے ليے قربان \_

الله معرت صديق أكبراور حضرت فاطمه رضى الله عنهما كى رضا

### طائران نظر

حضرت صديق اكبروضي الله عندكاميجله:

والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاحة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت.

کئی سوالوں کا جامع جواب ہے جاہے صدیق اکبر کی محبت اہل بیت کی ہات ہو یا اہل بیت کے لئے وظیفہ کے تقر رکی یات ہویا باغ فدک کی بات ہو۔

سیجے اور شرحوٹی، جو قرمادیا کوئی شک وشبہ کی گئیائش ندرہی اور پھر باب علم کا اس روایت کوامتِ مسلمہ تک پہنچانا تمام ترشکوک وشبہ کی گئیات کا از الہ ہے۔

#### Marfat.com

# حضرت ابوبكررض اللهءنه كى ببعث مين تمام مسلمانوں كى رضا

#### حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه فرمات بين:

لما بویع ابوبکر قال: این علی لا آراه؟ قالوا لم یحضر قال: ابن الزبیر؟ قالوا: لم یحضرقال: ما حسبت الاان هذا البیعة عن رضا جمیع المسلمین، ان هذه البیعة لیست کبیع الثوب الخلق، ان هذه البیعة لا مردود لها، فلما جآء علی قال: یا علی ما آبطاً بک عن هذه البیعة؟، قلت: انی ابن عم رسول الله تایی و ختنه علی ابنته، لقد علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک، قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله فصد یده فبایعه، فلما جآء الزبیر قال: ما آبطاً بک عن هذه البیعة؟ قلت انی ابن عمة رسول الله تایی و حواریة، اما علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی فبایعه. (۱)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو آپ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ میں نے ان کوہیں دیکھا، تولوگ کہنے لگے وہ ہیں تشریف لائے بھرفر مایا: ابن زبیر کہاں

<sup>(</sup>۱) – كنز العمال ٥ / ٦٣٨

ہیں؟ تولوگوں نے کہادہ بھی نہیں آئے میراخیال ہے کہ یہ بیعت تمام ملمانوں کی رضا
سے ہی ہوئی، یہ بیعت بوسیدہ کیڑے کی نیج کی طرح نہیں ہے، نہ ہی اس کا انکار کیا جا
سکتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فر مایا: اے علی کس وجہ سے اس
بیعت میں تاخیر ہوئی؟ تو میں نے کہا: میں رسول اللہ تا پیچا زاد اور داماد
ہوں، جھے تھا کہ میں اس معاطے میں آپ سے پہل کرؤں گا، آپ تاخیر نہ قرماً کیں اور
ہوت بردھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی، پس حضرت زبیر آئے تو فرمایا:
اس بیعت میں آپ کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ تا پیچا کی
پھوچھی اور حواد یہ کا بیٹا ہوں، جھے تھا کہ اس معاملہ میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر
نفرما کیں اور حواد یہ کا بیٹا ہوں، جھے تھا کہ اس معاملہ میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر
نفرما کیں اور حواد یہ کا بیٹا ہوں، جھے تھا کہ اس معاملہ میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر
ابن کیٹر فرمائے ہیں:

اسنادہ صحیح (۱) ترجمہ: اس کی سندسے ہے۔

#### فوائدر وابيت

المعتصديق اكبروضى الله عنه براجماع امت ہے۔

الله عنه آپ كى بيعت برداضى تقے۔

الله عنه كالمرضى الله عنه كاحضرت على رضى الله عنه كوتضور ميس ركهنا ..

### طائران نظر

خلیفہ وقت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفسار آپ کے
اسلام کے عظیم رکن وراہنما ہونے کی طرف مشیر ہے،اور آپ کا استفسار اس بات کی
طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کی تاخیر سے باخبر شے، ظاہر ہے عظیم قائد کی بہی
علامت ہے کہ وہ ہر رکن کی طرف نگاہ رکھتا ہے،حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے
داہنما شے ان کو بھلا دینا کیسے ممکن تھا اور ویسے بھی اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے اپنی
اولاد سے برو کے کر حضرت علی سے پیار کرتے شے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں
بڑے بھی ہے۔

## حضرت على حضرت البو بكر رضى الله عنها كى نتيكيول ميس سيمايك نيكي

#### حضرت على رضى الله عندف فرمايا:

وهل انا الاحسنة من حسنات ابى بكر رضى الله عند. (١) ترجمه من الله عند. (١) ترجمه من الله عند في الله عند الله عند

اسناده صالح. (٢)

#### فوائدروابيت

الوبكرصديق رضى الله عنه كن بير -

الله عنه كالله عنه حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كى نيكى بيل ي

#### طائران نظر

حضرت علی رضی الله عنه کا خود کوحضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی نیکی کہنا کوئی اجنبی بات نہیں جو شخصیت عالم اسلام کی محسن ہو وہ شخصیات کی محسن بھی ہوتی ہے،حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنه کے بارے بیں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ

#### Marfat.com

<sup>(</sup>۱)-فنضائل ابی بکر للعشاری ص۱۰، تاریخ دمشق ۳۰/۳۸۳، مختصر تاریخ دمشق ۲۹۳/۳، مختصر تاریخ دمشق ۲۹۹/۴، مختصر تاریخ

<sup>(</sup>۲) - تخریج فضائل ابی بکر للعشاری ص۱ه

جمله بين فرماياء بلكه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين : وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات ابي بكر. رضي الله عنه. (١) ترجمه: اوربيه بمار يه مردار بلال حضرت ابو بمركى نيكيون مين سے ايك يكي بين۔ اس کے علاوہ آپ کے دستِ شفقت پرلوگ اسلام لائے جن میں عشرہ مبشرہ میں ہے بھی شامل ہیں ،اور آپ کی شفقت ہے لوگ کفار کی غلامی ہے آزاد کئے گئے۔اس سے برد ہ کراور کیا نیکیان ہوسکتی ہیں۔ حضرت علی رضی الله عنه کاریفر ما ناچند وجو مات کی بنا پر ہوسکتا ہے۔ آپ کی اسلام اور اہل بیت کے سماتھ ہمدرد بول کی وجہ نہے۔ ابل اسلام براحسان كوايية او براحسان تمجها\_ 公 صدیث میں مینے ہونے کی وجہ ہے۔ 74 نكان كے معاملہ میں برور چرار تھے۔ لینے کے سبب۔ حضرت فاظمه سے نکاٹ کامشورہ دینے کی وجہ ہے۔ اورا گریہتمام تر احسانات کو تحوظ رکھا جائے تو بھی کوئی مضبا نقہبیں ہے۔

<sup>(</sup>١) - المستدرك للحاكم١١ / ١٤٤٠ معرفة الصحابة لابي تعيد ١٩٩٠

# لوم آخرت اور ذکر صد لق اکبر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه فرمایا:

ينادى مناد: اين السابقون الاولون؟ فيقول: من ؟ فيقول: اين

ابوبكر الصديق فيتجلى أيلة لابى بكر خاصة و للناس عامة. (١) ترجمه الكندادية والاندادية والمان بين ايمان مين سبقت لين واله ، ببل ترجمه اليك ندادية والاندادي المرابي ايمان مين سبقت لين واله ، ببل كرف واله يوان بين المحرض كرف واله بين الوبكريس الله تعالى ابو بكرض الله عنه كوف موسى طور يراورلو كون محمومي طور يرد هانب لين ك\_

بیروایت حضرت انس بن مالک سے بھی مختلف الفاظ میں مروی ہے جس کے بارے میں محت الدین طبری لکھتے ہیں:

> خرجه صاحب الفضائل وقال: حسن (۲) ترجمه: اس کوصاحب فضائل نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔

#### فوا ندروايت

الله عندسا الو بكرصد الق رضى الله عندسا بقين اولين ميس سے ہيں۔

البرضى الله عنه، الله تعالى كے فاص بندے ہیں۔

<sup>(</sup>٣)—الرياض النضرة ص٥٧، تحفة الصديق لابن بلبان ١١/١

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ص٥٧

#### الله تعالى آپ برجل كانزول فرمائے گا۔

#### طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختلف مقامات پر حضرت صدیق اکبر کے کمالات، آپ پر رحمتوں کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطافتوں کا ذکر فرمانا آپ کے ساتھ خاص تعلق کو بیان کرتا ہے آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان، بلکہ کاملیت ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ طافیق کے حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ طافیق کر اپنے محب ابو بکر صدیق کو اخروی کامیابی کا مزدہ سنایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا کر اپنے محب ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

## حضرت صديق اكبروضي الله عنه كي قرات

#### حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

كان ابوبكر يحافت بصوته اذا قرأ وكان عمر يجهر بقرأته، وكان عمار اذا قرأ يأخذ من هذه السورة، وهذه فذكر ذلك للنبي بينيد المُنْ يَوْمُ فقال الأبي بكر: لم تخافت؟ قال: اني الأسمع من اناجى، وقال لعمر لم تجهر بفرأتك ؟ قال: افزع الشيطان و اوقظ البوسنان، وقِال لعمار ولم تأخذ من هذه الصورة و هذه ؟ قال: أتسمعنى اخلط به ما ليس منه قال: لا،قال: فكله طيب. (١) ترجمه البوبكررضى الله عندآ بستدآ واز ہے قر أت كرتے اور حضرت عمر بلند آواز سے قرائت کرتے اور حضرت عمار بھی اس سورت سے بھی اس سورت سے قر اُت کرتے پس میہ بات ہی کریم مُن این اسے ذکر کی گئی تو آپ نے جہزت ابو بکر ہے فرمایا. آب آبسته قرات کیول کرتے بین تو آپ نے عرض کی : میں راز دان کوسنا تا ہوں، پھرآ پ مُرَّقِيَّة نے حضرت عمر رضی القدعنہ سے فرمایا: آپ او کچی آ واز میں کیوں قر اُبت كرئة بين؟ تو آب نے فرمایا: ميں شيطان كوخوف دلا تا ہوں اور سونے والون کو جگاتا ہول، پھر بھارے فرمایا: آپ بھی اس بھی اس سورت ہے کیوں لیتے ہیں؟ تو

<sup>(</sup>۱) - فضائل الضحانة لأحمد بن حنبل ۱۳۱ غاية المقتصد ۱ / ۱۳۳۲ كنز العمال ۲ / ۲۰۱۰ المسند الجامع ۲۱ / ۱۸۳۷

آپ نے عرض کی: کیا آپ جھ سے پچھالیا سنتے ہیں کہ میں خلط کر دیتا ہوں جواس سے نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا: سبٹھیک ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه أحمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمه: اس کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقدیں۔

#### فوائدروايت

التقرآن مين دلچيي

ا عباوت میں حضوری۔

### طائران نظر

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی عبادت کا ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت مبارک ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اور خوبیاں ہی سنی گئیں مجھی بھی آ ہے کی مخالفت میں ایک قول بھی ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) - مجمع الزوائد ۲ /۱۱۲

## حضرت ابو بكررضى التدعنه كاعبد مبارك سب سے بہتر

عبدخيرات والديد وايت كرتے بيل كه:

قام على رضى الله عنه فقال: حير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر و انا قد احدثنا بعدهم احداثا يقضى الله تعالى فيها ما شاء .(١) ترجمه: حضرت على رضى الله عنه كرم موئ يمر فرمايا :ال امت ميس نبي كريم مَنْ فَيْنَا كَ بعد سب ع بهتر ابو بكر وعمر بين اور بهم تو ان كے بعد ايك حادثه ميں بتلا ہو گئے، الله تعالى بى فيصله فرما ئين كے جيے جا بين گے۔ وصى الله بن عباس لكھتے ہيں:

اسناده صحیح لغیره. (۲) ترجمه اس کی سنداین غیر کی وجه سے سے ہے۔ صاحب تخ تا کی کھتے ہیں:

ا حدیث صحیح و صححه احمد شاکر .(۳) رقیم برجمه: بیمدیث می ال کواجمد شاکر نے می کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) — المستد لاحمد بن حنبل ٢ /٣٨٣، قضائل الصحابة ص١٤٧

<sup>(</sup>٢)—تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٤٧

<sup>(</sup>٣)-تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٤٤

#### و فوائدروایت

🖈 . حضرت ابو بکررضی الله عندسماری امت ہے بہتر ہیں۔

البكاعبدمبارك برامن تفا-

#### طائران نظر

حضرت عثمان عنى رضى الله عنه كے عبد خلافت كے آخرى ايام ميں كھالوك مطی بغاوت پراتر آئے جس کی وجہ ہے آپ کے لیے سکیورٹی کا انظام کیا گیا حضرت على رضى الله عنه كى سربرا ہى ميں سكيور تى پلان تيار ہوا جس ميں حضرات حسنين كريمين بھی شریک تصفومی وقسمت کہ قاتلین عثمان اینے برے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور گھرکے پیچھے سے موقع یا کرآپ رضی اللہ عند پرخملہ کر کے شہید کر دیا، امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کا آل کوئی عام ی بات نہی جووفت گزرنے کے ساتھ بھلادی جاتی۔ ای بنا پرلوگول نے حضرت علی رضی الله عندسے قاتلین عثمان کو کیفر کردارتک يهنيان كامطالبه كرديا آب في حالات كييش نظران مع يجهدونت ما نگامكريديات برهتي كئي اورايك روز بعض اسلام وتمن عناصر كى شرارتول كيسبب ميدان تك آنجيجي جوارانی کی صورت اختیار کر گئی جس کو جنگ صفین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جس كى وجهست اسلام كوايك عظيم دهجكالكاليكن بيسب بجهكى وتمن كاكرتادهرتاتها\_ جہال تک حضرت علی اور حضرت امیر معاوید صنی الله عنهما کی بات ہے تواس معاملہ میں ہمارا مؤقف میرے کہ آپ دونوں صحابہ تھے اور مجہد تھے آپ نے اپنے اسيعلم كے مطابق اجتهادفر ماياكسي كو كمراه بيس كہا جاسكتا ( نعوذ باللہ) اللہ تعالى ان

دونوں بستیوں پراپی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جنگ صفین کے بعد جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا شاید انہی حادثات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابیا جملہ ارشاد فرمایا، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے خوارج کی وجہ سے یا مخالفین سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی وجہ سے یوں فرمایا ہو۔

# آب رضى الله عنه كى حيات طبيبه سنت نبوى مثل الله عنه كى حيات طبيبه سنت نبوى مثل الله عنه كى حيات طبيبه سنت نبوى مثل الله المعلى الله عنه عنه مطابق على الله عنه الله المعلى ال

#### عبدخيرفر ماتے ہيں كه

سمعت عليا رضى الله عنه يقول قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه نبى من الانبياء عليهم السلام ثم استخلف ابوبكر رضى الله فعمل بعمل رسول الله عَلَيْم وسنة نبيه و عمر رضى الله عنه كذلك.

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فر ماتے ہیں: اللہ تعالی نے اللہ عنی منافیق کوالی میں کی اللہ عنی ہیں اللہ علیہ مالسلام منے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فلی فلی پر رخصت کیا جس پر انبیا علیہ مالسلام منے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فلیفہ نامز د ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ منافیق کے اسوہ مبارکہ اور سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری اور اسی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی۔ وصی اللہ بن مجرعباس نے اس کی سند کو حسن لغیرہ کہا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۳/۱۳ ، المصنف لابن ابي شيبة ۲۱/۱۲ کنز العمال ۱/۲۰۱ الشريعة للآجري ٥/۲۱ ، فضائل الصحابة ١/٥١٤ (٢) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۲۱۱

#### فوا ئدروايت

#### طائرانەنظر

حضرت علی رضی الله عنه کا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی حیات طیبہ کو رسول الله منظیمی کی سیرت کے مطابق قرار دینا آپ کی صدافت وعدالت پر جامع دلیل ہے۔

## بهم سب سے افضل

موى بن شداد كمت بين:

سمعت عليا يقول: افضلنا ابوبكر . (١)

ترجمہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرمار ہے تھے: ہم میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبد المنعم کہتے ہیں:

> اسنادہ ضعیف والاثر صحیح (۲) ترجمہ: اس کی سندضعیف ہے اور بیار سے ہے۔

> > فوائدزوايت

الله عندسب سے افضل میں۔

البي بقول حضرت على رضى الله عندان على فضل بين \_

<sup>(</sup>١)-الرياس النصرة ال

<sup>( ) -</sup> تشریع هماشل ابی بخر المنشاری س

## آب رضى الله عنه تمام صفات جميله كے حامل

حصرت على رضى الله عنه فرمات بيل كه: رسول الله من الله عنه فرمايا:

المنحير ثلاثمائة و ستون خصلة اذا اراد الله بعبد خيراجعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال: فقال ابوبكر: يا رسول الله هل فى شيء منها؟ قال: نعم جمع من كل خوجه فى فضائله، و خوجه ابن البهلول من حديث سليمان بن يسار عن النبى تَالِيُّا . (١) ترجمه: بعلائى تين سوسائه (360) خصلتول مين ہے جب الله تعالى كى سے بعلائى كا اراده فرما تا ہے تو ان ميں سے ايک اس ميں ركود يتا ہے پھراس كى وجہ سے وہ بعد وہ بنده جنت ميں واغل ہو جاتا ہے ،حضرت ابوبكر رضى الله عند في عرض كى : يا رسول بنده جنت ميں واغل ہو جاتا ہے ،حضرت ابوبكر رضى الله عند في عرض كى : يا رسول بنده بنت ميں واغل ہو جاتا ہے ،حضرت ابوبكر رضى الله عند في عرض كى : يا رسول بنده بنت ميں واغل ہو جاتا ہے ،حضرت ابوبكر رضى الله عند في عرض كى : يا رسول بنده بنت ميں واغل ہو جاتا ہے ،حضرت ابوبكر وضى الله عند في مايا: ہاں آپ بين سے ورعبدالمعم كھتے ہيں :

قلت وقدروی عنه هنا عمر بن يونس و بقية رجال اسناده ثقات . (۲)

<sup>()-</sup>الرياض النضرة ص أَنْ الصحابة ص أَنْ تاريخ دمشق إلاً (أ) تغريج الرياض النضرة: ﴿

ترجمہ: میں نے کہا ہے بہال عمر بن یونس سے مروی ہے اور اس سند کے باقی راوی تقدییں۔

#### فوائدروابيت

الله عند بن عاطهر مل الله عند بزيان بي عاطهر مل الله عند بزيان بي عاطهر مل الله

الله عندجامع صفات کے حامل ہیں۔

الله عندان صفات کے سبب جنتی ہیں۔

#### طائرانەنظر

مختلف انسان مختلف خصائل وصفات کت حامل ہوتے ہیں، اگر بیصفات فرد واحد میں جمع ہوجا ئیں تو اسے جامع الصفات کہا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خصائیں کسی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں انگین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی وہ ذات ہے جن کے بارے میں خودرسول اللہ سنگاتی آئے نے فرمایا کہ بیساری (بھلائی ہے معمور) خصائیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔

# یارسول الله منگانیم میراسب کھوآپ کے لئے

حضرت ابو نهريره رضي الله عنه فرمات بين:

قال رسول الله ﴿ وَمَالَى الله لك يا رسول الله ﴿ وَمَالَى مَالَ الله وَ مَالَى الله لك يا رسول الله ﴿ وَمَالَى الله وَمَالَى الله وَمَالَى الله وَمَالَى الله وَمَالَى الله وَمَالَى الله وَالله وَالل

وروی ایس من حدیث علی و ابن عباس و انس و جابر بن عبد الله و أبی سعید المحدری رضی الله عنهم (۲)

رجمه: یه مدیث حفرت علی ، و این عباس ، و انس ، و جابر بن عبد الله اور حفرت ابوسعید الحدری رضی الله عند یکی مروی ہے۔

ابوسعید الحدری رضی الله عند ہے بھی مروی ہے۔

یہ مدیث شوام کی وجہ سے صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) - سنن این ماجه ۱/۱۰، مسند احمد بن حنبل ۱۷۵/۱۵ مصنف ابن ابی شیبه ۷/۱۷، صحیح ابن حبان ۲۸/۱۶۵۲ مشکل الآثار ۲/۵۶۵کنز العمال ۱/۱۰۳

#### و فوائدروایت

الله عنرت ابو بكررضى الله عنه كے مال سے رسول الله سَا اللهِ اور اسلام كو فائدہ

بهوار

جن اخلاص کے آسو۔

ا پناسب کھورسول الله مان في كے لئے قربان كرنے كى خواہش۔

## طائراندنظر

حاوت صرف ال کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سخاوت بھی تو مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سخاوت بھی تو مال کے اعتبار سے بہوتی ہوتا ہے جس کا دوسرانا م جا نثاری ہے اگر ایک شخص امیر ہے اور اپنے مال میں سے یکھ حصہ دیتا ہے جو لا کھوں تک بہنچ جا تا ہے اور دوسر اشخص اس طرح امیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا سارا مال دے دیتا ہے اور وہ میں ہوتا ہے تو خود ہی انداز ہ کر بین کہ بڑا انجی کون ہے مال میں سے یکھ حصہ دینے والا یا سارا یکھ دے دینے والا؟؟

جب رسول الله طَالَيْنَ فَعْ وه جُور کے موقع پر اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر وہ جانثار صحابی تھے جنہوں نے سب کچھرسول الله طَالَیْنَ کی بارگاہ میں بیش کر دیا مسجد نبوی کی زمین خرید نے ،غلاموں کی آزادی یا گھر بارچھوڑ نے کی بات ہوئی تو اپنی خدمات سب سے پہلے رسول الله طَالِیْنَ کو بیش کیں جب رسول الله طَالِیْنَ میرا کہ سب سے نیادہ آپ کے مال نے جھے نفع دیا تو پھرع ض کی یارسول الله طَالِیْنَ میرا سب بھی آپ کے مال نے جھے نفع دیا تو پھرع ض کی یارسول الله طَالِیْنَ میرا سب بھی آپ کے مال ہے جھے نفع دیا تو پھرع ض کی یارسول الله طَالِیْنَ میرا سب بھی آپ کے مال ہے۔

#### Marfat.com

## حضرت علی کا حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنهما ہے بیعت کے عدم انکار برشم کھانا

حضرت عا تشدر صي الله عنها فرماتي بين:

ان عليا قال لابي بكر والله ما منعنا ان نبايعك انكار منا لفضلك ولا تنافس منا عليك لخير ساقه الله اليك ولكنا كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا ثم ذكر قرابته من رسول اللهُ سُرُالِيَّيْمُ حتى بكى ابوبكرتم صمت ثم تشهد ابوبكر فقال والله لقرابة رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مساء الموت في هذه الأموال التي بيننا و بينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله مَا يَنْ إِللهُ مَا الله مَا الله مَا الله يقول : لا نورث ما تركناصدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال وانسى والله ما ادع أمرا صنعه فيه الا صنعته ان شاء الله فقال موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر اقبل على الناس وعذر عليا ببعض مااعتذر ثم قام على فذكر ابا بكر و فضيلته و سابقته ثم قام اليه فبايعه فاقبل الناس الى على فقالوا احسنت و اصبت...(١)

<sup>(</sup>١) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

وصى الله بن محمر عباس في كبا:

والحديث من اصبح الصحاح. (1). صحیح صحیح احادیث میں سے محمد عدیث ہے۔ اور بیحدیث کے احادیث میں سے کے حدیث ہے۔

ترجمه: بي شك حضرت على رضى الله عند في حضرت ابو بكر رضى الله عند ال

الله كالمتم آب كى فضيلت كى وجد سے بمنى كسى امر نے بھى آب سے بيعت لینے سے ندروکا اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے آپ سے مقابلہ کیا اللہ تعالی نے خود آپ كاانتخاب فرمايا اوركيكن بهاراخيال تها كهاس معامله مين بهاراحق ہے يس آپ غالب آ کئے چرآپ نے رسول اللہ ملاقیق کی قرابت کا ذکر کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی الله عندروير من پھر خاموش ہو گئے پھر آپ نے کلمہشہادت پڑھااور فرمایا: اللہ کی قسم ا بی قرابت (خاندان) سے برہ کر رسول اللہ مالیۃ کی قرابت سے مجھے محبوب ہے،اللہ کی متم اس مال کے معاملہ میں جو ہمارے اور آب کے درمیان ہے میں نے مجھی بھلائی سے اعراض بیں کیالیکن میں نے رسول الله سلا ایک سے سنا ہے آب نے فرمایا: ہم وارث بیں ہوتے کہ آل محراس میں سے کھائے جو چھوڑ کرجاتے ہیں وہ صدقہ ہے،اللد کی مشیت کے خلاف میں نے بھی کھی کی کھی کیا پھر آپ نے فرمایا کہ: آپ کی بيعت كاوقت عشاء بيل جب حضرت ابوبكروضي الله عندفي ظهر كى تمازيرها كى آب الوكول كے بال تشريف لائے اور حضرت على رضى الله عندنے جوعدر تھا وہ بيش كيا پھر حضرت على رضى الله عنه كهر مع بوئے اور حضرت ابو بررضى الله عنه كاذكركيا اور

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

آپ کی فضیلت وسبقت کو بیان کیا پھر کھڑ ۔۔۔ وئے درآپ رسی اللہ عنہ کی بیعت کی تو کو اللہ عنہ کی بیعت کی تو کو اللہ عنہ کے بیاس آئے اور عرض کرنے لگے: آپ نے بہت اور عرض کرنے لگے: آپ نے بہت اچھا کیا اور درست سمت اختیار کی۔

#### فوا ندروایت

الله عنه کی بیعت معترت علی رضی الله عنه نے کسی وقت بھی حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی بیعت کا انکار نہیں کیا۔

اولادے ہو میرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولادے بڑھ کر حضور منافیق کی اولادے معتبہ کی اولادے میں محبت کرتے تھے۔ محبت کرتے تھے۔

الله عند فودعذر پیش کیا۔

المركعظمت بيان كى - معزت صديق اكبرك عظمت بيان كى -

الله عنه کی بیلی جائے تھے کہ حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بیعت کریں۔

المراح المن الله عند كاس فيصله كولو كول في درست اور الجيما فيصله قر ارست المسلم المسلم

#### طائرانهنظر

کسی کے خیالات کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک کہ صاحب نقصور خود اس کو اپنے قول و بعل سے واضح نہ کردے مثال کے طور پر اگر کوئی عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلال کے بارے میں غلط کیوں سوچ

#### Marfat.com

رہاتھا تو وہ عدالت خود بحرم بن جائے گی کیونکہ کوئی عدالت یا شخص بیسی بتاسکتے کہ کوئی کیا سو چتاہے ماسوائے اس کے کہ کوئی قرینہ دلالت کررہا ہو بیزعم باطل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ جانے کیا خیالات رکھتے ہول گے بید ساری کی ساری کتاب آپ کرم اللہ وجہہ کے خیالات کی ترجمان ہے جس کے بعد شک وشہد کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

# حضرت ابوبكررضي الله عنه كى افضليت مين شك نهين

#### عبدخرفر ماتے ہیں:

قلت لعلى من خير الناس بعد النبى مَنْ الله عنه الذي لا نشك فيه والحمد الله : ابو بكربن ابى قحافة قال : قلت ثم من ؟ قال الذي لا نشك فيه والحمد الله عمر بن الخطاب. (١)

ترجمہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نبی کریم من اللہ علیہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ جس میں ہمیں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ ابو بکر ابو تحاف میں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ برابو تحاف میں کوئی شک نہیں اور الحمد ابو بکر ابو تحاف میں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ عمر بن الخطاب ہیں۔

وصى الله بن محمد عباس في سند كوسس كباب\_

### فوائدروايت

جہر حضرت ابو بکر، نبی کریم مؤلیقی کے بعد لوگوں میں مب سے بہتر ہیں۔ جہر آپ کی خلافت اور عظمت میں کوئی شک نہیں۔

الله عندية الله عندية المدنية المدنية كرات كاعظمت كوبيان قرمايا

<sup>(</sup>١) - تُخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٠٤

#### طائرانهنظر

جب الله کی طرف ہے کسی نعمت کا حصول یا راحت نصیب ہوتی ہے کہ کہ جواب میں یا کسی اجھے فعل کے آغاز ہے قبل الحمد لله کہا جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عند کی ذات کی بات کی جائے تو بھی الحمد لله آپ اللہ کی نعمت ہیں، اگر آپ کے ذکر جمیل کی بات کی جائے تو ایک اچھے پہلو کا آغاز ہے۔ ہرا عتبار ہے دیکھا جائے تو الحمد لله کہنا حضرت علی رضی اللہ عند کی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی ہے کہا اللہ کی تعریف بیان ہوگئی۔

### سب سے پہلے مسلمان

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

اول من اسلم من الرجال ابوبكر . خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجمہ: مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ بیر دایت ابر اہیم تخعی اور محمد بن سرین سے بھی سیجے سند کے ساتھ مردی ہے۔ (۲) امام ابن کشیر کہتے ہیں:

والصحيح ان عليا اول من اسلم من الغلمان .... وابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار (٣) الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار (٣) حجم من الرجال المرجال الاحرار (٣) حجم من الرجال على بها خص بين جو بكول بين ايمان لائے اور ابو بكر صد يق آزادم ردول عن سب سے بها ايمان لائے۔

فوائدروابيت

الأعندك قبول المراضي الله عند كقبول اسلام مين سبقت كاثبوت

<sup>(</sup>١)—الرياض النضرة ١/٥٣

<sup>(</sup>٢)—الرياض النضرة مع تخريجه ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٣) — البداية و النهاية ٧ / ٢٢٢

### حضرت ابوبكر عنى الله عنهم دول مين سب سے بہلے اسلام لے كرآئے۔

#### طائران نظر

کی نے کہا حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہاسب سے پہلے ایمان لا کیم کی نے کہا حضرت ابوبکر نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے ،کی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے ،کی نے کہا حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے ،کی انتظارتھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لائے سب کوکسی تحقیق کا انتظارتھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا اللہ تعالی ، امام الائمہ امام ابوحنیفہ کو جزاد ہے جن کے بارے میں امام اشافعی نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے جتاج ہیں۔

امام ابوصنیفہ کی تحقیق نے بیر مشکل آسان کردی، آپ نے فر مایا عور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت اللہ عنہا، بچوں میں حضرت اللہ عنہا الدی اللہ عنہا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں حضرت دید بن حارثہ اسلام لائے۔

اس تحقیق کی رو ہے کسی کو بھی اول مسلمان کہنا غلط نہیں کیکن اس روایت میں الرجال کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جو نہ تو بچوں کے لیے اور نہ ہی غلاموں کے لیے عمومی طور پر استعال ہوتے ہیں بلکہ آزاد مردوں کے لیے لائے جاتے ہیں علاوہ ازیں امام ابن کثیر کے قول (رجال احرار یعنی آزاد مرد) ہے بھی میں مقموم سمجھ میں آرہا

-4

### خيار چيزول مين سبقيت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كابيان ہے كه:

لما ولى على بن ابى طالب قال له رجل يا امير المؤمنين كيف تخطاك المهاجرون الى ابى بكر رضى الله عنه وانت اكرم منقبة واقدم سابقة فقال له لو لا امير المؤمنين عائذه الله لقتلك ولئن بقيت لتأتينك روعة حصرا ويحك ان ابا بكر سبقني الى اربع لم التهن ولم اعتض منهن الى مرافقة الغار والى تقدم الهجرة وانى آمنت صغيرا و أمن كبير أو الى اقام الصلوة (١)

ترجمه جب حضرت على بيني التذعنه خليفه نامز دموئة وايك شخص كهنے لگاا مامير المؤمنين مهاجرين نے كيے آپ برابو بكركوتر يح دى حالانكه آپ زياده معزز ومقدم بين تو حضرت على رضى الله عنه نے فرمایا: اگر امیر المؤمنین کوالله تقالی تیرے ل کی اجازت دیتا تو مجھے ل کردیتا اورا گرتو زندہ رہاتو تھے یہ ہمیشہ خوف طاری رہے گا، تیری ہلاکت ہو!ابوبکرچارچیزوں میں مجھ ہے سبقت لے گئے جومین نہ کرسکانہ کرسکوں گا: الماريس رفاقت نبوى مَا يَيْمُ "

المراجرت مين تفزيم

<sup>(</sup>١) - فنضائل أبني بكر العشاري ١/٢، كنز العمال ١٣ / ٢٥، جامع الأحاديث

کے میں بھین میں ایمان لا یا اور و دادھیڑ عمر میں کے ۔ کے ۔لوگوں کونمازیڑھانے میں (امامت میں)

روایت کے آخری حصے کی تائید قرآن وحدیث سے ہور ہی ہے، ہجرت اور غار میں رفاقت نبوی سے آخری حصے کی تائید قرآن کریم سے، اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول اللہ منافیظ کے فرمان سے ہور ہی ہے۔ بیحدیث لفظ اور معنا سیجے ہے۔

#### فوائدروايت

اللہ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔ اللہ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔ اللہ حوشامہ پرستوں کی ندمت۔

اتن بات كوبھى گستاخي صديقِ اكبر رضى الله عنه مجھا۔

الله عند المروض الله عند

المارناراضكي فرماكر شكوك وشبهات كاازالدكيا\_

الله عنه كوچار حضرت الوبكر صد القرص الله عنه كوچار چيزول ميں خود سے مقدم ممجھا۔ الله حضرت الوبكر صد ابق رضى الله عنه كوخود سے افضل سمجھا۔

### طائران نظر

ظیفہ و قت ہو، سابق (Former) خلیفہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لئے تیار نہ ہو، جو ہات کر ہے اسے ل کی دھمکی دی جائے بیہ چند وجو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے،

المنتم مخلص خليفه كي مخلص خلفاء كي جانتيني \_

الكا \_ حدود شراعت كالتحفظ \_

المراعبده خلافت كالتحفظ \_

الله من يُناف كر وقاء كي عن تكا تحفظ

این ما بعد خلیفہ کے لئے درس۔

ا ایمان دارلوگول کے مقام ومرتبہ کا شحفظ۔

الملا بندی۔ اِ جااعتر اِ اَ کَر نے والوں کی زبان بندی۔

یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فصیحا نہ جملے قابل غور ہیں، لفظ قبل کے شروع میں لام تا کیداورلفظ وی کا استعمال آپ کے م وغصہ کا اظہار ہے، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ: وی کا معنی ہمدروی بھی آتا ہے اور ہلا کت بھی اور قرآن کریم میں جو ویل کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس کے مطابق اس سے مرادجہنم کا گڑھا ہے مگر قرینہ وکلام سے اندازہ لگایا جائے گا، آیا یہ بمدردی کے معنی میں ہے؟؟ تویاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز تکلم اس کے بالکل برعکس ہے اس لئے یہ لفظ بمدردی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عند نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عند پرایسے دلائل پیش کئے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے دلائل قرآن کریم اور سنت ٹابتہ ہے ماخوذ ہیں حالا نکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کا فرمان مبارک بھی جحت ہے جس طرت کہ نبی کریم ساتھ فیڈ ۔ آب رمایا:

علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین . ترجمه ترجمه ترجمه اورخلفائ و سنة الخلفاء الراشدین کاطریقدا زم ب

#### Marfat.com

حضرت ابو بكرصد لق رضى الله عنه كى بياليي خصوصيات بين

م عار مس رفافت "نبوى مَا يَعْنِيمُ"

الجرت مين تقذيم

ادهيرعر مين اسلام مين تقذيم

المراوكون كونمازير هانے ميں (امامت ميں) تقديم

جوکسی اور کونصیب نه ہوئیں ، نه ہوئیں گی ، الیی خصوصیات برمختلف صحابہ کرام نے رشک اور برملا رشک کا اظہار بھی کیا ، ال خصوصیات کی بنا پر آپ کو ہمیشہ امتیازی خصوصیات کی بنا پر آپ کو ہمیشہ امتیازی خصوصیات سے مختص کیا جاتار ہااور تا قیامت کیا جائے گا۔

## امامت ونفذيم صديق اكبررضي الثدعنه

#### حضرت على رضى النّدعنه فر مات ہيں:

قدم رسول الله تَأْتِيمُ ابا بكر فصلى بالناس وانى لشاهد غير غيائب وانى لشاهد غير غيائب وانى لصحيح غير مريض ولو شاء ان يقدمنى لقدمنى فرضينا لدنيانا من رضيه الله و رسوله لديننا . (1)

لدنیانا من رضیه الله و رسوله لدیننا. (۱)
بیروایت معنا سی مین کرده روایات مین موجود ہے۔

ترجمہ رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے ابو بکر کومصلی امامت پر کھڑا کیا، آپ نے لوگوں کونماز پر مطائی حالا نکہ، میں وہاں ہی تھا، عائب نہیں تھا، میں صحیح تھا بیار نہیں تھا، اگر آپ مجھے آگے حالا نکہ، میں وہاں ہی تھا، عائب نہیں تھا، میں صحیح تھا بیار نہیں تھا، اگر آپ مجھے آگے کرنا چاہتے تو کر دیتے ، ہم ان سے اپنے دنیاوی معاملات کے لئے راضی ہوگئے جن سے رسول اللہ مَنَافِیْنَا ہمارے دینی معاملات کے لئے راضی ہوئے۔

#### فوائدروايت

خضرت ابو بکرصد لیق رضی الله عنه عهد درسالت میں ہی امت کے امام ہے۔ رسول الله مثل الله عنه خصرت ابو بکر رضی الله عنه کی اقتداء میں نماز ادافر مائی۔ حضرت علی رضی الله عنه کی امامت و نقذیم صدیق اکبر رضی الله عنه میں رضا۔

(۱) - استرالغابة في معرفة الصحابة لابن الإثير ۱۲۹/۱ فضائل الخلفاء الراشدين لإبي نعيم ۱/۱۰۳ الرياض النضرة ض ۱۷۷

### طائرنەنظر

انداز کلام ہمیشہ کلام کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اگر کلام دلائل کے ساتھ ہوتو پختگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کلام انتہائی فکر انگیز ہے کیوں کہ آپ نے پہلے اپنی حاضری کا جُوت پیش کیا جو ایک گواہی کی صورت ہے، پھراپنی گواہی ہے صورت ہے، پھراپنی گواہی سے پہلے اپنی حاضری کا جُوت پیش کیا جو ایک گواہی کی صورت ہے، پھراپنی گواہی سے پہلے لام تاکیداور حروف مشبہ بالفعل بالتحقیق ذکر کر کے کلام کومزید پختہ کیا پھراپنی تندر سی کا ذکر کیا ،مقصد میں قاکہ میں وہاں موجود تھا اور پور ہے ہوش وحواس کے ساتھ و کھے رہا تھا کہ رسول اللہ شاھی آئے ہے جناب صدیق اکررضی اللہ عنہ کا امامت کے لئے انتخاب فر مایا اور مجھے آگر چا ہے تو آگے کرتے مگر نہیں کیا تو جورسول اللہ شاھی کی رضا تھی ہماری بھی وہی رضا ہے ،ہم صدیق آگر رضی اللہ عنہ کو امام اور مقدم شلیم کرتے ہیں پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو شلیم ہیں پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیا پھر اس پر قائم رہے۔

اورآپ کی بیابک مجہدانہ کاوش تھی کہ آپ نے دین معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیک معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیک معاملہ کی معاملہ کے اللہ عنہ کی امامت میں نقذیم پرخلافت کی نقذیم کو قیاس کر کے امت مسلمہ کے لئے ایک اہم مسئلہ کا استنباط فرمایا، جس سے تمام پیچید گیاں دور ہو گئیں۔

جو ہات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نصور میں آئی وہ کئی صحابہ کرام کے ذہن میں ہوگی اس لئے انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر آپ کی امامت و خلافت کو تسلیم میں ہوگی اس لئے انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر آپ کی امامت و خلافت کو تسلیم کرنے میں آمادگی ظاہر کی۔

## صديق اكبركي صدافت تفسيرعلى رضى الله عنهما كى روشني مين

آیت کریمه کی تفسیر مفترت علی رضی الله عند کی زبان اقدس سے:

والذي جاء بالصدق وصدق به ... الآية

عن على رضى الله عنه في قوله: (والذي جاء بالصدق)، قال محمد الله عنه. (١)

ترجمه: . حضرت على رضى الله عنه فرمات بين: جوصد ق لے كرآئے اس سے مراو

محمد مل تیز میں اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

اس کوامام برارنے مستدمیں بھی روایت کیاہے، اور بیروایت خسن ہے۔

فوائدروايت

الله على معدافت. الله على رضى الله عند نے آب كودين اسلام كى تقىديق كرنے والا قرار ديا۔

<sup>(</sup>۱)-تنفسير ابن جرير ۲۱/ ۲۹۰/الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۱۰/ ۲۵۹/ ۲۵۹/ ۱۵۹ تفسير كبير ۱۳/ ۲۵۲ بحر العلوم ۲/ ۳۸ ،النكت والعيون ۱/ ۱۵۰ القدير ۱/ ۲۵۰ النكت والعيون ۱/ ۱۸۳ القدير ۱/ ۲۵۰ الكشف والبيان ۱۱/ ۲۳۳ (اد المسير ۱۸۳/ ۱۵۰ تفسير مجمع البيان للطبرسي ص ۳۶۱

#### طائرانەنظر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ من بی ہر بات کی تصدیق کی ، قبول اسلام کے بعد بھی رسول اللہ مناقیق ہے ولیل طلب نہیں کی اقسدیق کی ، قبول اسلام کے بعد بھی رسول اللہ مناقیق سے ولیل طلب نہیں کی آب مناقیق سے جو سنادل وجان سے قبول کرلیا جا ہے اس کا مشاہرہ کیا ہویان، ہرفر مان کی تقید لق کی۔

واقعہ اسراء کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا،آپ کے صاحب
(محر طَافِیْمُ) نے کہا ہے، وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آگئے
ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟؟ وہ بولے ہاں،آپ
نے فرمایا: اگر انہوں نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بچے فرمایا، پھر
انہوں نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک رات میں واپس آگئے؟ تو آپ
نے فرمایا: میں اس سے دور کی بھی تقد بی کروں گا، میں تو آسان کی خبر ول کی بھی
تقد بی کرتا ہوں۔

#### بإنب سوم

زیرنظر باب میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں ان کی صحت وضعف پر کوئی تھم نہیں لگایا گیا،ان کومطلقا ذکر کر دیا گیا ہے۔اگر کوئی محقق استحقیق کے لیے کوشاں ہو گانو وہ دعا ؤں میں شامل ہوگا۔

### البين وبإدى ومهدى اورراهما

حضرت علی رضی الله عنه ہے ایک شخص نے حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا:

کانا امینین هادیین مهدین رشیدین موشدین مفلحین (۱) ترجمه: وه دونول امانت دار تقیم ایت دینے والے تقیم بدایت یافته تقی راه دکھانے والے تقی راه بدایت کے واقف تھے، فلاح یافتہ تھے۔

#### فوائدروايت

المانت دار لینی جو بھی آپ کے پاس امانت رکھی جاتی آپ اس میں خیانت نکر تے۔ نہر تے۔

المسلمانول كظيم رابنما تقي

الم مشركال تھے۔

<sup>(</sup>۱)-فيضائل ابي يكر للعشاري ۱/۱۱ كنز العمال ۲۲/۱۳ جامع الإحاديث ۲۹٤/۳۰

#### طائرانهنظر

امانت دارات کہاجا تاہے جوامانت میں خیانت نہ کرے جس طرح رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنه كموقع برلوگول كى امانتين حضرت على رضى الله عنه كے سپر دكيس جس كى وجد سے آپ رضى الله عند كوامين كہا جاتا ہے، اس ميں كوئى شك تہيں حضرت ابوبكرصد يق رضى الله عنه رسول الله منافقيم كامين تصحيا بوه آب منافقيم كراز و نیاز ہوں یا آپ سُلَیْقِام کی حا کمیت کے بعد خلافت کی امانت ہوآپ کوامین کہا جاتا اس بات پروائے دلیل ہے کہ آپ نے کی امانت میں خیانت ہیں کی جاہے وہ باغ فدک بی کیوں نہ ہو، کیوں کہ ایک بار بھی خیانت کرنے والے کو بھی بھی امین نہیں کہا جاسكتااس كية ب كامين مونے كى كوابى حضرت على رضى الله عندنے دى۔ اور ہادی اس محص کوکہا جاتا ہے جورا ہمائی کرے آب نے اسلامی تعلیمات میں لوگوں کی ایسی را ہنمائی فرمائی کہ انہیں کفر کی دلدل میں تھنسنے سے بچالیا کیوں کہ اس فتندار مداد کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرمد ہونے کا خدشہ تھا آپ نے ان نازک کمات میں بعض لوگوں کے ایمان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کوسہارا دیا۔

## مؤمن کے دل میں محبت علی اور بغض ابو بکر وغرج مہیں ہوسکتے

#### ابو جيفه کہتے ہيں:

دخلت على رضى الله عنه في بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله تَالِيَّمُ، فقال : مهالا ويحك يا ابا جحيفة الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله تَالِيُمُ ؟ ابوبكر و عمر ويحك يا ابا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض ابى بكرو عمر في قلب مؤمن . (١)

ترجمہ: میں حضرت علی رضی اللہ کے گھر گیا، عرض کی اے رسول اللہ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ

<sup>(</sup>۱)-المعجم الاوسط للطبراني ٩/١٢٠ الشريعة للآجرى ٥/٠٠ مجمع الزوائد ٤/٨٠ كنز العمال ١٣/١٢ تاريخ الخلفاء ١/٣٢، تاريخ الخلفاء ١/٣٢٠ تاريخ دمشق ٣٥٦/٢٠

### سب سے افضل سب بہتر

ابو جیفہ بیان کرتے ہیں کہ:

كنت ارى ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد رسول اللهُ مَنْ يَهُمُ فَـذكر الحـديث،قلت: لا والله يا امير المؤمنين اني لم اكن ارى ان احدا من المسلمين بعد رسول الله مَنْ المصل منك، قال: افيلا احدثك بافضل الناس كان بعد رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مِنْ الله من الله من الله الله من فقال: ابوبكر رضى الله عنه فقال: افلا اخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه و الله عنه و (١) ترجمہ: میں یہی سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندرسول اللہ مثافیظ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں ۔۔۔۔میں نے کہا: اے امیر المؤمنین میرانہیں خیال کہ رسول الله من الله عند مسلمانوں میں کوئی آب سے افضل ہو، آب رضی اللہ عندنے فرمایا: کیا میں تجھے رسول اللہ منافیا کے بعدلوگوں میں سب سے افضل شخص بناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ،تو آپ نے فرمایا: ابو بررضی اللہ عنہ، کیا میں تھے رسول الله مَنْ يَعْنِمُ اورابوبكرك بعدلوكول ميں سب سے بہتر شخص نه بناؤں؟، میں نے كہا: ہاں تو فرمايا: عمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) — المسند لاجمد بن حنبل ١٨/٣ السنة لعبد الله ٢٠٠٠٣

### ابوبكررضى الله عنه ہر جھلائی میں آگے

حضرت على رضى الله عنه فرمانة بين:

والذى نفسى بيده ما استبقنا الى خير قط الا سبقنا اليه كر . (١)

ترجمہ: اللہ کی فتم جس کے قبضہ فقد رت میں میری جان ہے ہر بھلائی کی طرف ہم نے ہمیشہ ابو بکر کوہی آ گے بڑھتے ہوئے پایا۔

ابوبکروعمررضی الله عنهمالوگول کے لیے آسانی جیا ہے تھے ابندی حضرت علی رضی الله عندے دوایت کرتے ہیں کہ

ان ابه بكر و عمر كانها في جنازة يمشيان امامها و على يسمشى خلفها فقلت لعلى فقال: اما انهما قد علماان المشى خلفها افضل ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. (٢)

ترجمه: بالوبكروعمرض الله عنها ايك جنازه مين آكے اور حضرت على يتھے

#### Marfat.com

<sup>(</sup>١)-المعجم الاوسط للطبرائي ٥/ ٢٣١

<sup>(</sup>۲) - مسند البرار ۱ / ۲۲۰ الاوسط لابن منذر ۹ / ۲۰۹ بالفاظ مختلفة، معجم ابن الاعرابي ۲ / ۲۹۱

چل رہے تھے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے فر مایا: وونوں جانتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ میں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

سألت على بن ابى طالب فقلت يا ابا الحسن ايهما افضل المشى خلف الجنازة او امامها فقال يا ابا سعيد و مثلك يسأل عن هذا فقلت ومن يسأل عن هذا الا مثلى انى رأيت ابا بكر و عمر يمشيان امامها فقال رحمهما الله وغفرلهما اما والله لقد سمعا كما سمعنا ولكنهما كانا سهلين يحبان السهولة . الخ . (١)

ترجمہ: میں نے علی بن ابی طالب سے سوال کیا: اے ابوالحن جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے قو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے ابوسعیدای طرح کا سوال پوچھا گیا تو میں نے عرض کی کس نے میری طرح کا سوال پوچھا؟ میں نے تو ابو بکر وعمر کو جنازہ کے آگے چلنا ہواد یکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ تعالی ان پرجم فر مائے اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم نے سنا پرجم فر مائے اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم نے سنا کی نے والے اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم نے سنا کی وہ اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۱/۱۱

## حضرت ابوبكررضي اللدعنه جنتي بين

حضرت على رضى الله عنه فرمات يين:

ان المنبى تَالِيْمُ كَان على حراء فتحرك، فقال: عشرة في المجنة، ابو بكو، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، وعبد الرحمن و سعد و سعيد بن زيدرضى الله عنهم اجمعين. (١)
ترجمه: به شك ني كريم تَالِيْمُ عَارِحراء يرضي لو آپ تَالِيْمُ فَر مايا: وس مِنتى ترجمه: بين زيدرضى الله عنهم بين: ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين ابو بكر،

حضرت ابوبكررضى الشعنه فيرسول الله ظلط القدين اينايا

عبدالرحل بن افي لنلي فرمات بي كه:

مين ن حضرت على رضى الله عندست سنا آب رضى الله عنه فرمات بين:

اجتمعت انه و فاطمة، والبعباس، و زيد بن حارثة، فقال

العبساس: يا رسول الله كَالِيَا كبرت سنى، ورق عظمى، و كثرت

<sup>(</sup>۱) – المستد البزار ۱ / ۰ ۵۰

مئونتى، فان رايت يا رسول الله تَنْقُمُ ان تامرلى بكذا و كذا وسقا من طعام، فافعل؟ فقال رسول الله تَنْقُمُ : افعل، فقال زيد بن حارثة : يا رسول الله تَنْقُمُ كنت اعطيتنى ارضا، كان معيشتى منها، ثم قبضتها الله قان رايت ان تردها على، فقال رسول الله تَنْقُمُ نفعل ذاك، فقلت يا رسول الله و تَنْقُمُ ان رايت ان تولينى هذا الحق الذى جعله الله فى كتابه من هذا الخمس فاقسمه فى مقامك كى لا ينازعنى احد بعدك فافعل فقال رسول الله تَنْقُمُ بقسمته فى حياته رسول الله تَنْقُمُ بقسمته فى حياته ثم ولانيه ابو بكر رضى الله عنه فقسمته . (1)

ترجمہ: میں، فاطمۃ عباس اور زید بن حارث اکٹھے ہوئے، حفرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ طافیۃ میری عمر کافی گزر چکی ہے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، مشقت بھی بہت ہے، اگر آپ کو مناسب گے تو میرے لیے اس، اس طرح کھانے کے ایک وس کا تھم فرمادیں تو کیا میں ایسا کرلوں؟ تو آپ نے فرمایا: کرلیں، پھر زید بن حارث نے عرض کی: یا رسول اللہ طافیۃ آپ نے مجھے زمین عطافر مائی میری معیشت بھی اس سے تھی پھر آپ نے واپس لے لی اگر بہتر گے تو آپ مجھے لوٹا دیں، رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: ہم ایسا ہی کریں گے، پھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اللہ طافیۃ نے فرمایا: ہم ایسا ہی کریں گے، پھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے عرض کی: یا رسول اللہ طافیۃ مجھے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ شمس میں سے لی جائے تو آپ کی عرض کی: یا رسول اللہ طافیۃ مجھے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ شمس میں سے لی جائے تو آپ کی جگڑا نہ کرے جگہ میں اس کو تقسیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے جگہ میں اس کو تقسیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد مجھے سے کوئی جھڑا نہ کرے

<sup>(</sup>١) - مسند البزار ١ / ٢٨٦، الأمؤال لابن زنجوية ٣ / ٤٣

آپ سَلَیْنَ نِے مَایا: ہاں ایسا کرلیں، رسول الله سَلَیْنِ نِے این حیات مبارکہ میں اس کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر میں نے اس کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر میں نے اس کی تقسیم میر نے سپر دکر دی پھر میں نے اس کی تقسیم کیا۔

## لوگول میں سب سے بہادر

حضرت على رضى الله عندنے خطبه دينے ہوئے ارشادفر مايا:

ايها النساس اخبروني باشجع الناس قالوا او قال قلنا يا امير المؤمنين قال اما انى ما بارزت احداالا انتصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال: ابوبكر رضى الله عنه لما كان يوم بدرجعلنا لرسول الله تَالِيْ عَريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله الله الله الله احد من المشركين فوالله ما دنا منه الا ا بو بكر شاهرابالسيف على راس رسول الله تُنْ الله الله على اليه احد الا اهوى اليه فهذا اشجع الناس فقال على :ولقد رايت رسول الله تَأْيَّمُ و اخذته قريس فهذا يسجاه و هذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الآلهة الها واحدا قال: فوالله ما دنا منه احد الاابو بكر يضرب هذا و يجاه هــذا ويالتلتل هذاوهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم رفع على بسردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: انشدكم بالله امؤمن آل فرعون خير ام ابوبكرفسكت القوم فقال: الا تسجيبوني فوالله لساعة من ابي بكرخير من مل = الارض من

مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم ايمانه و هذا رجل اعلن ايمانه. (١) ترجمہ: اے لوگو: مجھے میں تاؤ کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے جس سے بھی مقابلہ کیا اس سے انقام لے لیا جھے بہادر محف کا بتا کیں ، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے تو آب رضی الله عندنے فرمایا: ابوبكر بين، جب بدر كے دن رسول الله منافق كے ليے ہم نے خيمہ لگایا اور کہا،کون ہے جو رسول الله منافیل کے یاس رہے تا کہ کوئی مشرک قریب نہ آئے،اللد کی متم ابو بکر ہی تلوار سونت کر بلند کرتے ہوئے رسول الله منافیق کے قریب آ كے الجرجو بھی قریب آتا آپ اس سے مقابلہ كرتے ، یہ ہیں سب لوگول میں سے بہادروشجاعت والی شخصیت (لیمنی حضرت ابو بکرصدیق) پھرحضرت علی فر ماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ من اللہ من کواس حال میں و یکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے بھی ادهر بھی ادھر تھینے بین اور کہتے ہیں کہ آپ نے سب خدا وں کوایک ہی خدا بنالیا، پھر فرماتے ہیں: اللہ کی متم حضرت ابو بکر کے سواکوئی بھی قریب نہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ مجھی ایک کو مارتے بھی دوسرے کو پکڑ کر تھیٹتے اور کہتے: بتمہاری نتاہی ہوتم ایسے خص کو مارد ہے ہوجو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے، پھر جوآپ پر جا در تھی وہ آپ نے پکڑی اور روتے ہی جارے تھے، بہاں تک کرریش مبارک تر ہوگئی، پھر حصرت علی نے فرمایا: ميستم كوشم ديتا بهون اور

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱ / ٤٤٤، مجمع الزوائد ۸ / ٣٤٤، كنز العمال ۱۲ / ۲۵۰، الرياض النضرة : ٣٣

سوال کرتا ہوں کہ: آل فرعون کا مؤمن بہتر ہے یا ابو بکر؟ سب خاموش ہے، تو فر مایا: جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی تئم ابو بکر کا ایک لیحہ آل فرعون کے مؤمن سے بہت بہتر ہے، انہوں نے ایمان چھپایا اور انہوں (ابو بکر) نے ظاہر کیا۔

جس کورسول الله مقارم کریں اسے کون موخر کرسکتا ہے حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں:

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند ابو بکر کی بیعت کے لئے حاضر ہوئے،
بیعت کی پھر انصار کی بات بن تو حضرت علی کرم اللہ وجھہ نے فر مایا: اے لوگو: تم انہیں
کیوں مؤخر سمجھتے ہوجن کورسول اللہ مَنَّ الْقِیْمُ نے مقدم کیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیّب فرمات ہیں: حضرت علی رضی الله عنه نے ایسا کلمه ارشاد فرمایا جوکسی اور نے نہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)-کنز العمال ۱ /۱۰، شرح اصول اعتقاد اهل السنة ۲ / ۲۲ مسند اهل بیت ص۹۰۹

## سب سے معزز وبلند درجہ اور دین کو قائم رکھنے والے

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

ان اكرم الحلق من هذه الامة على الله بعد نبيها وارفعهم درجة ابوبكر لجمعه القرآن بعد رسول الله مَا يَنْ الله مع قديم سوابقه و فضائله . (۱)

ترجمہ: اللہ تعالی کے نزدیک اس امت میں نبی کریم منافیظ کے بعد سب سے معزز اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ منافیظ کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ منافیظ کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور دین کوقائم رکھا با وجوداس کے کہ آپ قبول اسلام اور فضائل میں مقدم ہیں۔

### رسول الله متالينيم سے مشابهت

حضرت الليد بن صفوان صحابي رسول مَنْ النَّيْمَ فرمات بين:

لما توفى ابوبكر رضى الله عنه سجى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء و دهش كيوم قبض رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله على بن ابى طالب كرم الله وجهه مسترجعا مسرعا وهو يقول اليوم انقطعت

<sup>(</sup>١) - كنز العمال، مسند اهل بيت ٩٠٧

خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي هو فيه ابوبكر، فقال: رحمك الله يا ابا بكر كنت اول القوم اسلاما و اخلصهم ايمانا و اشدهم يقينا وأخوفهم لله واعظمهم غناء واحوطهم على رسول الله تُلْقِيم و احدبهم عملي الاسلام و آمنهم على اصحابه و احسنهم صحبة وافضلهم مناقب واكثرهم سوابق وارفعهم درجة واقربهم من رسول الله سَلَيْ الله عَلَيْهِم واشبههم به هديا و خلفا و سمتا و اوثقهم عنده و اشرفهم منزلة فجزاك الله عن الاسلام و عن رسوله و عن المسلمين خيرا صدقت رسول الله تَلْقُيْمُ حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جآء بالصدق محمد و صدق به ابوبكر واسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة اكرم الصحبة والمنزل عليه السكينة رفيقه في الهجرة ومواطن الكربة خلفته في امته باحسن الخلافة حين ارتدت الناس فقمت بدين الله قياما مالم يقمه خليفة نبى قط فوثبت حين ضعف اصحابك ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسوله ..... وسكت الناس حتى قصى كلامه ثم بكى اصحاب رسول الله تَالَيْمُ وقالوا صدقت ياابن عم رسول الله تَلْقُالُمْ و رضى عنه. (١)

<sup>(</sup>۱)—مستد البزار ۲۲/۲۳۲

ترجمه: جب حضرت ابو بكر صد يق رضى الله عنه كا وصال مواتو آب كو كير \_ ين لیبٹا گیا بھر بورا مدینہ رونے کی آواز سے گوئے اٹھا اور ایسی دہشت تھی جیسی رسول الله مَنْ يَعْمُ كُوصال كوفت تحمي حضرت على رضى الله عنه جلدى جلدى انا لله وأنا اليه راجعون يرصح بوئ تشريف لائے اور فرمانے لگے آج خلافت نبوت منقطع ہوگئ حتی کہ آپ اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ تنظی فرمایا: اے ابو بکر اللہ تعالی آپ پر رحم کرے آپ سب سے پہلے الملام لائے، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور یقین میں پختہ، اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ عنی ، رسول اللد منافقیم کے معاملہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے، اسلام کی طرف سب سے زیادہ راغب اور اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ امانتدار، اچھی صحبت، اعلی مناقب، سبقت لے جانے والے، بلند ورجداور رسول الله من في المسب سي زياده قريبي ، اور مدايت ، خلافت ، علامت ميس رسول الله نالين كى سب سے زيادہ مشابه، رسول الله نالين كنزو كيكسب سے بلند مرتب اوراعتباروا لے تھے، اللہ تعالی آپ کواسلام، رسول اللہ منافظ اورمسلمانوں سے بھلائی کی بہترین جزادے جب لوگوں نے رسول الله منافقا کو جھٹلایا تو آپ نے تقديق كى، الله تعالى نے اپنى كتاب ميں آپ كواسم صديق سے موسوم كيا، فرمايا (: والدى جمآء بالصدق) ست مراد مم من المينا اور و صدق به سعم ادابو بكرضى الله عنه بين، آب نے اس وقت رسول الله منافقة كاساتھ دياجب لوكوں نے كنجوسى كى اور آپ ای وفت کھڑے ہوئے جب لوگ بیٹھ گئے ، سخت کمات میں آپ نے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ پرسکون نازل کیا گیا، ہجرت اور مشکل مقامات پر

#### Marfat.com

آپ سَلَیْمُ کے دینی دہے، امت کے لئے خلافت کا حق ادا کیا، جب لوگ اسلام سے پھرنے لگے تو آپ نے اس طرح قائم رکھا کہ کسی نبی کے خلیفہ نے ایسا نہ کیا، آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا جب لوگ کمزور ہونے لگے، جب لوگ ست ہونے لگے تو آپ نے چستی دکھائی، اور رسول اللہ مَنْ اَلَیْمَ کے طریقہ مبارکہ کو لازم پکڑا مونے لگے تو آپ نے چستی دکھائی، اور رسول اللہ مَنْ اِلَیْمَ کے طریقہ مبارکہ کو لازم پکڑا مدے۔۔۔۔۔لوگ فاموش رہے یہاں تک کہ آپ نے کلام پورا فرمایا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عَنْ جَارِد کہا اے رسول اللہ مَنْ اِلَیْمَ کے پچازاد آپ نے بچے فرمایا۔

# اسلامی نظام آب کے سبب سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) - كنز العماال ٥/٥٢٢

رسول الله مَنَّ النَّهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ مَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْ

## آپ سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا

حضرت على رضى الله عندرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَاذْ كُركرنے كے بعد قرماتے ہيں:

فقام مقامه ابوبكر الصديق، فوالله يا معشر المهاجرين ما رايت خليفة احسن اخذا بقائم السيف يوم الردة من ابى بكر الصديق يومئذ قام مقاما احيا الله به سنة النبى الله فقال: والله لو منعونى عقالالاجاهدنهم فى الله فسمعت و اطعت لابى بكر و علمت ان ذلك خير لى، فخرج من الدنيا خميصا، وكيف لا اقول هذا فى ابى بكروابو بكر ثانى اثنين وكانت ابنته ذات النطاقين يعنى اسماء تتنطق بعباء ة له، و تخالف بين راسه وما معها يعنى رغيفين فى نطاقها فترو بهما الى محمد الله وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث بهما الى محمد المناه وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث نسوة و اربعة رجال كلهم اوذى فى الله و فى رسول الله المنهم، وتجهز رسول الله الله الله الله المنهم، وتجهز رسول الله الله المناه و الله المناهم، وتجهن الله و الله المناهم، وتجهن الله و المعه يومنذار بعون الفافد فعه يومنذار بعون الفافد فعه يومنذار بعون الفافد فعه يومنذار بعون المناه و المناه و المعه يومنذار بعون الفافد فعه يومنذار بعون المناه و المهم المناه و المهم المناه و المهم المناه و المعه يومنذار بعون المناه و المعه يومنذار بعون المناه و المهم المناه و المهم المناه و المناه و المهم المناه و المهم المناه و المهم المناه و المهم اله و المهم المناه و المهم المناه و المهم المهم المناه و المهم ال

ترجمه: آبِ سَأَيْنِ كَيْ جُلُه حضرت الوبكر خليفه نامزد ہوئے، الله كى تسم اے كروه مهاجرين ابوبكرصديق رضى الله عنه جيسا بهترين خليفه ميں نے آج تک نہيں ويکھا جس نے فتندار مداد کے موقع پر مکوار تان لی اس دن سے آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے رسول الله مَنْ يَيْنِ كُور يقدم باركه كوحيات بخشى ب-حضرت ابو بكررضي الله عنه نے فرمايا: الله ك فتم اكر بحصابيك رسي سي محى منع كيا كيا تومين اس سي الله كي راه مين جهاد كرون كاء حضرت علی فرماتے ہیں لیں میں نے سنا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی اطاعت كى، ميں نے جان ليا كەميرے كئے يمى بہتر ہے، يس آپ دنياسے بھو كے اور خالى بیت تشریف کے گئے تو کیے میں ان کی شان بیان نہروں، حضرت ابو برلقب ٹانی اثنین سے ملقب ہتھے، آپ کی بیٹی (حضرت اساء) ذات النطاقین سے ملقب تھیں، آب رضی الله عنهانے ڈو بیٹے کے کناروں کے ساتھ روٹیاں باندھ دیں ، رات کے وفت رسول الله من الله علم ف بجهوا و بي پھر ميں يوں كيوں نہ كہوں ،آب رضى الله عنه نے سات لوگوں میں سے تین عورتوں اور جار مردوں کوآزاد کروایا،ان سب کو ذات ، ہاری تعالی اور رسول الله من فیلیم پرایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی گئی،ان میں سے بلال بھی تھے آپ نے اپنے مال کے ساتھ جالیس بزار اور جو کھے یاس تھا جنگ کی تیاری کے لئے رسول اللہ من الله طرف ہجرت مجھی کی۔

<sup>. (</sup>۱) - كنز العمال ٥ / ۲۰۷۰

## حضرت ابوبكررضى الله عنه كى بيعت بينا نكارتيس كيا

#### امام حكرين سرين فرمات ين

لما بويع ابوبكر أبطأ على عن بيته، وجلس في بيته فبعث اليه ابوبكر ما ابطأ بك عنى أكرهت امارتى؟ فقال على: ما كرهت امارتك ولكنى آليت الا أرتدى ردائى الا الى صلاة حتى اجمع القرآن. (١)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاخیر ہوئی اور گھر میں ہی رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا اور فر مایا، کس وجہ سے میر کی بیعت میں تاخیر ہے؟ کیا میر کی امار ۃ نا پیند ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے آپ کی خلافت کو نا پیند نہیں کیالیکن میں نے تشم کھالی تھی کہ جب تک قر آن کر یم جمع نہ کرلوں تب تک نماز کے علاوہ بھی جا در نہیں اور ماؤں گا۔

<sup>(</sup>١) — الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١/٢٩٨١ الرياض النضرة ١/٧١١

## التدنعالى كے نزد كي ابو بكر رضى التدعنه سب بہتر

#### حضرت على رضى الله عنها كيا:

الا تستخلف قبال لا استخلف ولكنى اترككم كما تركنا رسول الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم فعلم الله عَلَيْكُم فعلم الله فينا خيرا استعمل عليكم فعلم الله فينا خيرا فاستعمل علينا ابا بكر . (١)

ترجمہ: کیا آپ خلیفہ بیس بیس گے؟، فرمایا: نہیں، یس تم کوای حالت پر چھوڑ رہا
ہوں جس طرح رسول اللہ علی اللہ تعالی اللہ علی اللہ تعالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنہ جو بہتر ہے وہ بی نامزد کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے ہم میں سے بہتر کا انتخاب فرما کر ابو بکر کو ہم پر خلیفہ نامزد کر دیا۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ریجی مروی ہے آپ نے فر مایا: میں تم کواس حال میں چھوڑوں گا کہ اللہ نتعالی تم میں سے بہتر پرتم کو جمع فر مائے گا۔

<sup>(</sup>١) - الرياض النضرة ١/٦٢، مختصر الموافقة:٥٥

## ابوبكررضى اللدعنه يختذدل والمل

#### ابوشر بحفر ماتے ہیں:

سمعت علیا علی المنبریقول: ان ابا بکر مثبت القلب. (۱)
ترجمه: میں نے منبر پرحضرت علی رضی الله عند سے سنا آپ فرمار ہے تھے: بے شک
حضرت ابو بکررضی الله عند پخته دل والے ہیں۔

## تج کے لیے بطور امیر مقرر

امام ابن اسحاق فرماتے بین:

رسول الله مظالينا تبوك عدوا يس تشريف لائے:

ثم بعث ابا بكر اميرا على الحج في سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من اهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج ابوبكر و من معه من المسلمين، و نزلت برأة في نقض ما بين رسول الله تَرَاقِيمُ والمشركين من العهد الذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>١)—الرياض النضرة ١/٦٢

وقال ابن اسحاق: فحرج على بن طالب على ناقة رسول الله تَاتَيْمُ العضباء، حتى ادرك ابا بكر بالطريق، فلما رأه ابوبكر الصديق، قال: امير أو مأمور؟ فقال: لا بل مأمور، ثم مضيا. الخ. (١) ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 9 ہے کے لئے امیر بنا کر بھیجا گیا تا کہ مسلمان ج ادا کرلیں، اورمشرک اپنی اپنی جگه رہیں، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنه مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور سورہ برأت اس معاہدہ توڑنے کے بارے میں نازل بهو كى جورسول الله مَنْ الْيَدِيمُ اورمشركين مين تهاء ابن اسحاق فرمات بين : حصرت على بن الي طالب رضى الله عنه، رسول الله منَافِيَا كَيْ عضباء اونتني برسوار بهوكر نكلي، حضرت ابوبكر رضى الله عنه كوراسة مين بإلياء جب حضرت ابو بكررضى الله في آب كود يكها تو فرمايا: امیر باماً مور؟ (آپ امیر بن کرآئے یامیری اطاعت میں ہی رہیں گے ) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ما مور (آپ کی اطاعت میں ) پھر دونوں چل

<sup>(</sup>١) - دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٧٨

## رسول الله متالينيم كيم سفر

ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مَثَاثِیَّا کی جگہ آپ کا کپڑا لے کر سوئے ہوئے تھے:

فحآء ابوبكر وعلى نائم قال، وابو بكر يحسب انه نبى الله على ان نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه قال: فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار. (١) نحو بئر ميمون فادركه قال: فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار. (١) ترجمه: حضرت ابوبكرض الله عند تشريف لائح، حضرت على رضى الله عند عالم خواب ملى شخصة حضرت ابوبكرضى الله عند في محمل شايد الله تعالى ك نبى مَالَيْنِمُ (آرام فرما ملى شخصة حضرت ابوبكرضى الله عند في محمل شايد الله تعالى رضى الله عند فرمايا: الله ك نبى مَالَيْنِمُ برميون كى طرف تشريف لے تبى، حضرت على رضى الله عند فرمايا: الله ك نبى مَالَيْنِمُ برميون كى طرف تشريف لے گئے بين آپ ان كے پاس چلے جا كيں، حضرت ابوبكرصد بين رضى الله عند چلے اور رسول الله مَالَيْنِمُ كے ساتھ عار ميں داخل ہو حضرت ابوبكر صد بين رضى الله عند چلے اور رسول الله مَالَيْنِمُ كے ساتھ عار ميں داخل ہو

<sup>(</sup>١) - مسند لحمد ١٤١/١، الشريعة للآجرى ١٤١/١

## كتاب الله ملى امارت صديق اكبررضي الله عنه

### حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

والله ان امنارة ابى بكر و عمر لفى كتاب الله : (واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا)،قال لحفصة : ابوك و ابوعائشة واليا الناس من بعدى،فاياك عن تخبرى احدا.

قال الهندى: (عدو العشارى وابن مردوية وابو نعيم في فضائل الصحابة كر).(١)

ترجمہ: اللہ کا قسم ابو بکر وعمر کی حکومت (کا ذکر) قرآن مجید میں موجود ہے: (اور نبی نے کسی ایک زوجہ کو فی طور پر بیہ بات بتائی) لیعنی نبی کریم مَنَّ ایْنِیْم نے حضرت حفصہ سے بید کہا تھا کہ: آپ کے والداور عائشہ کے والدمیرے بعدلوگوں کے خلیفہ ہوں گے کسی کو بھی بیہ بات بتانے سے گریز کرنا۔

<sup>(</sup>۱)-كنزالعمال ٥/٧٥٢

## اللدى فتم ابو بكررضي الله عنه بني بهنزين

حضر ست على رضى الله عنه قر مات يين:

ترجمہ: اللہ کی قتم رسول اللہ منگافیا کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

## رسول الله مَن الله مَن الله مَن الله عندا بوبكر رضى الله عندى فيصلے كريں كے

سهل بن الي غيثمه فرمات ين

بايع اعرابى النبى مَنْ الله الله الله المعرابي : ائت النبى مَنْ الله فقال على للاعرابي : ائت النبى مَنْ الله فقال المعرابي النبى مَنْ الله فقال : (يقضيك ابوبكر) فرجع الى على فأخبره، فقال

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

ارجع الى النبى تَأْتِيَا فسله ان أتى على ابى بكر أجله من يقضيه؟ فأتى الاعرابى النبى تَأْتِياً فسأله فقال: (يقضيك عثمان)، فقال على للاعرابى: ائت النبى تَأْتِياً فسله ان أتى على عثمان أجله فمن يقضيه؟ فسأله فقال النبى تَأْتِياً فسله ان أتى على عثمان أجله فمن يقضيه؟ فسأله فقال النبى تَأْتِياً : (اذا اتى على أبى بكر أجله، وعمر، وعثمان فان استطعت ان تموت فمت)(١)

ترجمہ: اعرابی نے نبی کریم علی کی ایک مدت تک بیعت کی ،حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: نبی کریم علی کی بارگاہ میں جا وَ اور عرض کرو کہ اگر آپ کی مدت پوری ہوگی تو پھر فیصلے کون کرے گا، وہ اعرابی آیا اور یہی سوال کیا تو آپ علی کے فرمایا: ابو بکر کریں گے ۔ پھر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ساری بات بنائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کر بھیجا تو آپ علی کے ان بنائی ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ ہی بات کہ کر بھیجا تو آپ علی کے فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر ہیں تو فرمایا: عثمان، پھر اسے بھیجا تو آپ علی کے فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر ہیں تو ترمایا و تو بھی ندر ہیں۔

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

الله تعالى نے صدیق اکبر رضی الله عنه کوئی مقدم کیا حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

قال لى رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله على الله تقديم ابى بكر. (١)

ترجمہ: مجھے رسول اللہ منافیقیم نے فرمایا: میں نے تین بار اللہ تعالیٰ ہے آپ کی تقذیم کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے علاوہ انکار فرمادیا۔

### آب رضى الله عنه برد بار تھے

حضرت على رضى الله عنه فرمانة بين :

كان ابوبكر رضى الله عنه اواها حليماوكان عمر مخلصا نساصحالله فنصحة والله ان كنا اصحاب محمد مَالِيَّا ونحن متوافرون....الخ.(٢)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے در دمند، بردبار تنے اور عمر مخلص،اللہ کی ذات کی خاطر خبر خواہ تنے،اللہ کی تئم ہم محمد مثل تیا کے ساتھی تنے اور بہت تنے۔

<sup>(</sup>۱) - تاریخ بغداد ۱۸/۵ ۱، تاریخ الخلفاء ۱/۳۳، الریاض النضرة ص۲۵۵ (۲) - امالی ابن بشران ۱/۸۷۱، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۲/۹۰ مكنز العمال ۲۲/۱۲

# بهم حضرت ابو بكررضي التدعنه سيراضي بين

### نزال بن سبره کہتے ہیں:

واقفنا من على بن ابى طالب كرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس و مزاحا فقلنا : يا امير المؤمنين حدثنا عن اصحابك،قال : كل اصحاب رسول الله تَالِيُمُ اصحابى،قلنا حدثنا عن اصحابك خاصة،ما كان لرسول الله تَالِيُمُ صاحب الاكان لى صاحبا،قلنا حدثنا عن ابى بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله عزوجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد تَالِيمُ كان خليفة رسول الله تَالِيمُ رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. (١)

ترجمہ: ایک دن ہمیں پہ چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش مزاجی اور مزاح کے موڈ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جھ بتا ہے میں ہیں ہیں ہی ہارے میں کھ بتا ہے تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ من ہی کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں، ہم نے عرض کی:

کو آپ نے فرمایا: رسول اللہ من ہی کہ مایا: جو بھی رسول اللہ من ہی کے صحابی ہیں کہ مایا: جو بھی رسول اللہ من ہی کے صحابی ہیں میرے دوست ہیں، پھر ہم نے کہا: ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتا کیں

<sup>(</sup>١)-الشريعة للآجرى٢١٠/٢٢

آپ نے فرمایا: بیروہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جریل علیہ السلام اور محمد منافیق کی زبان اقدس سے صدیق رکھاوہ رسول اللہ منافیق کے خلیفہ تھے، آپ منافیق ان سے دین معاملات میں راضی تھے تو ہم دنیاوی معاملات میں ان سے راضی ہو گئے۔

## ہم نے معاملہ ابو بررضی اللہ عنہ کے سیروکرویا

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عندنے فرمایا:

ولکن نبیکم نبی رحمة، لم یمت فجاة، ولم یقتل قتیلا، مرض لیالی و ایاما، وایا ما ولیالی، فیأتیه بلال فیؤذنه بالصلوة، فیقول مروا ابا بکر فلیصل بالناس، وهو یری مکانی فلما قبض رسول الله کالیم نظرنا فی أمرنا، فیاذا الصلوة عضد الاسلام وقوام الدین فرضینا لدنیانامن رضی رسول الله کالیم لدیننا فولینا الأمر ابا بکر. الخ . (۱) ترجمه: کیک تمهارے نی نی ورحمت بین اچا تک ان کا وصال نمین ہوا، نه نی ورحمت بین اچا تک ان کا وصال نمین ہوا، نه نی ورحمت بین اچا تک ان کا وصال نمین ہوا، نه نی ورق کی دن اور راتی بیار ہے، بلال نماز کی اذان کے لیے آئے تو آپ سالیم نے فرمایا: ابو بکر کو تھم دیں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا کین، جب رسول

<sup>(</sup>۱) - الشريعة للآجرى ٢١٢/٣

الله مَلَا قَالِهِ مِن وَصَالَ فَرِمَا يَا تَوْ ہِم نے اپنے معاملہ میں غور کیا، جب نماز اسلام کارکن اور دین کی بنیاد ہے تو ہم دین امور میں رسول الله مَلَّا قَالِمُ کی رضا کی خاطر دیناوی امور میں حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے راضی ہو گئے اور معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا۔

### ابوبکروعمررضی الله عنهادین میں ایسے جیسے سرکے ساتھ ، کان اور آئیکھیں

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

أن رسول الله تَلْقَيْمُ اراد ان يرسل رجلا في حاجة مهمة وابو بحر وعمرعن يمينه وعن يساره، فقال على رضى الله عنه : ألا تبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. (١)

ترجمہ: رسول اللہ مظافیر نے ایک شخص کو ضروری کام کے لئے بھیجنے کا ارادہ فرمایا،
ابو بکر، وعمر آپ کے دائیں، بائیں موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیا
آپ ان دو کو نہیں بھیجیں گے تو آپ مظافیر نے فرمایا: میں ان دونوں کو کیسے بھیجوں میہ
دونوں تو اس دین میں ایسے ہی ہیں جسے سرسے کان اور آئکھ۔

<sup>(</sup>٢)-الشريعة للآجرى ٣/٣٥٤

## آب رضى الله عنه كاسارا كهرانه مسلمان تفا

حضرت على محضرت ابو بكرصد لق رضى الله عنهما كے متعلق فر ماتے ہيں:

اسلم ابواه جميعا و لم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين ابواه غيره. (١)

ترجمہ: آپ کے دالدین اسلام لائے اور بیصفت مہاجرین صحابہ میں ہے کسی اور میں جمع نہیں تھی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرمات بين:

جآء ابوبكر وعلى يزوران قبر النبى مَثَانَيْمُ بعد وفاته بستة ايام فقال على بكر تقدم يا خليفة رسول الله مَثَانَيْمُ فقال ابوبكر: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَثَانِيمُ يقول على منى كمنزلتى

<sup>(</sup>١) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٢١

من ربى فقال على: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله تَأْتَيْم يقول : ما منكم من أحد الا و قد كذبنى غير أبى بكر ومامنكم من أحد يصبح الا على بنابه ظلمة الا باب أبى بكر فقال أبو بكر: سمعت رسول الله تَأْتُيْم يقوله قال: نعم، فأخذ ابوبكر بيد على و دخلا جميعا . خرجه ابن السمعان في الموافقة. (١)

رجمہ: حضرت الو بر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نبی کریم مَلَّ اللہ کے حصال کے چھے دن آپ مُلِی فائی کی قبر کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے، حضرت علی نے حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا: اے رسول اللہ مُلَّا اللہ عن اللہ عنہ آگے تشریف لا کیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: میں اس شخص سے آگے نہیں ہوسکتا جس کے بارے میں رسول اللہ مُلَّا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا موتبہ میر سے زد میک یوں ہی ہے جھے میرا میر سے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: علی کا موتبہ میر سے ز فرمایا: میں بھی ایسے خص سے آگے نہیں ہوسکتا ہوں کے بارے میں میں اللہ عنہ نے فرمایا: میں بھی ایسے خص سے آگے نہیں ہوسکتا ہوں کے بارے میں میں میں اللہ عنہ نے فرمایا: میں بھی ایسے خص سے آگے نہیں ہوسکتا ہوں کے موا میری تکذیب کی ، ابو بکر کے سوا باتی سب کے درواز وں پرضح تاریکی ہوتی ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہوتے ہیں سنا؟ تو حضرت علی نے فرمایا: ہاں ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اکشے داغل ہوئے۔

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ١/٢٥

# حضرت ابوبكررضي التدعنه مهربان اور عظيم ترتضے

امام معنى فرمائة بين:

ان ابه ابكر نظر الى على بن ابى طالب (رضى الله عنهما) فقال: من سره ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم تلقيم واعظمهم عنه غناء و أحفظهم عنده منزلة فلينظر الى على بن أبى طالب فقال على لئن قال انه لأرأف الناس، وانه لصاحب رسول الله تلفيم في الغار، وانه لأعظم الناس غناء عن نبيه تلفيم في ذات يده خرجه ابن السمان. (1)

ترجمہ: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا:
جس کوالی شخصیت دیکھنا اچھا گئے جو نبی کریم منگھنٹا کے زیادہ قریب، لوگوں میں سے
برٹری مال و دولت والی، اور مرتبے والی ہوتو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو
د کیھے لے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں بیہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) سب سے برٹ ہے مہر بان، و غار میں رسول اللہ شائیل کے ساتھی اور نبی کریم شائیل عنہ کے نزد کیک سب سے برٹ نے فی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) – الرياض النضرة ١/ ٩ ه

### ہر بھلائی میں آگے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جھے جضرت علی رضی الله عنه نے بیان فرمایا:

لما أمر الله تبارك وتعالى رسول الله عَلَيْمُ ان يعرض نفسه على قبائل الارض خرج وانا معه وابو بكر فدفعنا الى مجالس العرب فتقدم ابوبكر وكان رجلانسابة فتقدم ابوبكر وكان رجلانسابة الخرب (ا)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ من اللہ من اللہ عن اللہ من اللہ اللہ من اللہ

حضرت فاطمه رضى الله عنها كاجنازه اوركوني تبيس يرطها سكتا

حضرت على بن حسين رضى الله عنه فرمات بين:

ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فحضرها ابوبكر وعمر

<sup>(</sup>۱)-الرياض النضرة ۱/۳ه

وعدمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف فلما وضعت ليصلى عليها قال على رضى الله عنه: تقدم يا ابا بكر قال: وانت شاهد يا ابا الحسن قال: نعم تقدم فوالله لا يصلى عليها غيرك، فصلى عليها ابوبكر رضى الله عنهم اجمعين ودفنت ليلا. خرجه البصرى و خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجہ: مغرب اورعشاء کے درمیان حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کا وصال ہوات، حضرت ابو بکر وعمر وعثان وزبیر اور عبد الرجمان بن عوف رضی الله عنہم حاضر ہوئے جب نماز جنازہ کی اوائیگی کے لئے آپ کی میت کور کھا گیا تو حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا: اے ابو بکر آگے ہوں (نماز جنازہ پڑھا نمیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اے ابو ایس موجود ہیں، حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا: ہاں آپ آگے تشریف الله عنہ نے فرمایا: ہاں آپ آگے تشریف لائیں، الله کی شم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھائے گا پھر حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کورات کو فرن کیا گیا۔

<sup>(</sup>١) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٨٢

## قیامت تک جو بھی ایمان لائے گااس کا اجرابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملے گا

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

سمعت رسول الله تُنظِيم يقول لأبنى بكر : يا ابا بكر ان الله اعطاك اعطانى ثواب من آمن به منذ خلق ادم الى ان بعثنى وان الله اعطاك ثواب من آمن بى منذبعثنى الى ان تقوم الساعة . خرجه الخلعى والملاء و صاحب فضائله. (۱)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ مظافر سے سنا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہہ رہے تھے اے ابو بکر: اللہ تعالیٰ نے جھے تخلیق آ دم سے میری بعثت تک جواس پرائیان الیا اس کا تو اب عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ میری بعثت سے قیامت تک جو جھ پرائیان لایا کے تھے تو اب عطافر مائے گا۔

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/٨٨

میراعمل رسول الله متالید می اور ابو بکررضی الله عنه جبیبا ہے حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

قد اخذ رسول الله عَلَيْهِم من المجوس الجزية و ابوبكر و انا.

(1)

ترجمه: رسول الله من الله من الويكراور من في محوسيول عد جزيدليا-

خلاصہ بحث بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف حمیدہ اورصفات جمیلہ سے
آپ کو بہرہ ورکیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئیں۔ یقیناً وہ آپ ہی کا خاصہ
ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فیضان نبوت سے وافر حصہ عطا کر کے تمام صحابہ
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلیٰ ، ذات ونوع میں فاضل وممتاز ، دنیاوی واخروی
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلیٰ ، ذات ونوع میں فاضل وممتاز ، دنیاوی واخروی
کامیا بی کی بشارت ، خلافت کی اہلیت وسیر دگی ، نیابت رسول کریم مظافیظ ، مضبوط ایمان
و دل ، امین و هادی و راہبر و راہنما اور نہایت ہی مہریان شخصیت جمیسی خوبیوں سے
سرفر از فر ماکر اہل جہاں سے ممتاز کر دیا۔انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری عظمتوں
ورفعتوں کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور بس۔
اللہ تعالیٰ اس حقیری کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لابي يعلى ١ /٤٢٨، اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٥ / ٤ ، ١٠ المسند الجامع ٢٧٣/٣١

## نديم بن صديق الملمي كي ديكر كتب

الله اوررسول تلكي كافي بين اسلام كاتصوراجتهاد عصرحاضر میں اجتهاد (حائل رکاوٹین اور طل کے لیے تجاویز) اسلام كاتصوروي من قرآن اور مخالفين قرآن اسلام كاتصوراء يكاف حديث وسنت بحيثيت قانون جحت دررالكلام في ترك قر أت خلف الامام حفظان صحت كاصول (سيرت الني مَنْ الله كاروشي ميل) قرآن كريم كااسلوب وتظم شريعت اطريقت اور حقيقت أمام ابوصنيفه كي مجلس قانون شرعي

المصادر و المراجع

| <u>C-7-7-1</u>        |     |
|-----------------------|-----|
| القرآن الكريم         | 1   |
| كتب التفسير           | 2   |
| تفسير ابي السعود      | 3   |
| تفسير ابن جرير الطبرى | 4   |
| بحر العلوم            | 5   |
| الجامع لاحكام القرآن  | 6   |
| روح البيان            | 7   |
| زاد الميسر            | 8   |
| فتح القدير            | . 9 |
| تفسير قشيري           | 10  |
| تفسيركبير             | 11  |
| الكشاف                | 12  |
| الكشف و البيان        | 13  |
| مجمع البيان           | 14  |
| مدارك التنزيل         | 15  |
|                       |     |

| معالم التنزيل         | 16  |
|-----------------------|-----|
| النكت والعيون         | 17  |
| كتب الحديث            | 18  |
| اتحاف الخيرة المهرة   | 19  |
| الآحاد والمثاني       | 20  |
| الاحاديث المختارة     | 21  |
| الاعتقاد              | 22" |
| امالي لابن بشران      | 23  |
| امالي المحالي         | 24  |
| الاموال لابن زنجويه   | 25  |
| الاوسط لابن منذر      | 26  |
| جامع الاحاديث         | 27  |
| جامع الاصول لابن اثير | 28  |
| الجامع للترمذي        | 29  |
| الجامع الصحيح         | 30  |
| حديث خيثمة            | 31  |

#### Marfat.com

| السلسلة الصحيحة         | 32 |
|-------------------------|----|
| سنن ابن ماجة            | 33 |
| سنن ابی داؤد            | 34 |
| السنن الكبرى النسائي    | 35 |
| السنن الكبرى للبيهقى    | 36 |
| السنن الصغير            | 37 |
| السنة لابن ابي عاصم     | 38 |
| السنة لعبد الله بن احمد | 39 |
| شبهات الرافضة           | 40 |
| شرح السنة               | 41 |
| الشريعة للآجرى          | 42 |
| شعب الايمان للبيهقي     | 43 |
| ظلال النجنة             | 44 |
| غاية المقتصد            | 45 |
| كنز العمال              | 46 |
| فضائل القرآن لابن كثير  | 47 |

| المستخرج لابي عوانة          | 48 |
|------------------------------|----|
| مجمع الزوائد مع منبع الفوائد | 49 |
| المستدرك على الصحيحين        | 50 |
| المستذرج للطوسي              | 51 |
| المسند لابن ابي الجعد        | 52 |
| المسند لابي يعلى             | 53 |
| المسند لاحمد بن حنبل         | 54 |
| المستد لابي داؤد الطيالسي    | 55 |
| المسند للبزار                | 56 |
| المسندالجامع                 | 57 |
| المسند للحميدي               | 58 |
| المسند الصحابة               | 59 |
| المسند لعبد الله بن مبارك    | 60 |
| مسند اهل بیت                 | 61 |
| مشكل الآثار                  | 62 |
| المصنف لابن ابي شيبة         | 63 |

| المصنف لعبد الرزاق                    | 64 |
|---------------------------------------|----|
| المعجم الكبير                         | 65 |
| المعجم الاوسط                         | 66 |
| معرفة السنن والآثار                   | 67 |
| منهاج السنة النبوية                   | 68 |
| كتب علوم الحديث                       | 69 |
| تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى | 70 |
| تقريب التهذيب                         | 71 |
| تهذيب التهذيب                         | 72 |
| تهذيب الكمال                          | 73 |
| سير اعلام النبلاء                     | 74 |
| الضعفاء للعقيلي                       | 75 |
| لسان الميزان                          | 76 |
| المختصر في اصول الحديث                | 77 |
| المقدمة في اضول الحديث                | 78 |
| كتب السيرة                            | 79 |

| کبری    | الخصائص ال           | 80 |
|---------|----------------------|----|
| 5.5     | دلائل النب           | 81 |
| رشاد    | سبل الهدى وا         | 82 |
| بحاق    | السيرة لابن ال       | 83 |
| بن کثیر | السيرة النبوية لا    | 84 |
| طبقات   | كتب التاريخ وال      | 85 |
| الاصحاب | الاستيعاب في معرفة   | 86 |
|         | اسد الغابة           | 87 |
| ā.      | أعلام الصحار         | 88 |
| صحابة   | الأصابة في تمييز ا   | 89 |
|         | الانتصار             | 90 |
| ā       | البداية والنهاي      | 91 |
| خ حلب   | , بغية الطلب في تاري | 92 |
|         | تاريخ الاسلام        | 93 |
|         | تاریخ بغداد          | 94 |
|         | تاریخ جرجان          | 95 |

### Marfat.com

|   | تاريخ الخلفاء                    | .96 |
|---|----------------------------------|-----|
| l | تاریخ دمشق                       | 97  |
|   | تاریخ مدینة                      | 98  |
|   | تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة    | 99  |
|   | التحفة السنية                    | 100 |
|   | تحفة الصديق                      | 101 |
|   | الحسام السلول                    | 102 |
|   | حلية الاولياء                    | 103 |
|   | الرياض النضرة في مناقب العشرة    | 104 |
|   | الصواعق المحرقة                  | 105 |
|   | الطبقات الكبرى                   | 106 |
|   | غاية النهاية في طبقات القراء     | 107 |
|   | الفضائل لابي بكر العشاري         | 108 |
|   | فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم | 109 |
|   | فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل      | 110 |
|   | القوائد البديهية                 | 111 |

#### Marfat.com

| الكامل لابن عدى                            | 112 |
|--------------------------------------------|-----|
| مجموعة الفتاوى                             | 113 |
| مختصر تاریخ دمشق                           | 114 |
| مطلع القمرين                               | 115 |
| المعجم لابن العربي،معرفة الصحابة لابي نعيم | 116 |
| وهات المروهات                              | 117 |
| تحفة الأحوذي                               | 118 |
| فتح البارى                                 | 119 |
| شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة         | 120 |
| شرح عقيدة الطحاوية                         | 121 |
| شرح نهج البلاغة                            | 122 |
| نزهة النظر في شرح نخبة الفكر               | 123 |
| كتب اللغة                                  | 124 |
| الصحاح في اللغة                            | 125 |
| القاموس المحيط                             | 126 |

#### هماری چند دیگر مطبوعات

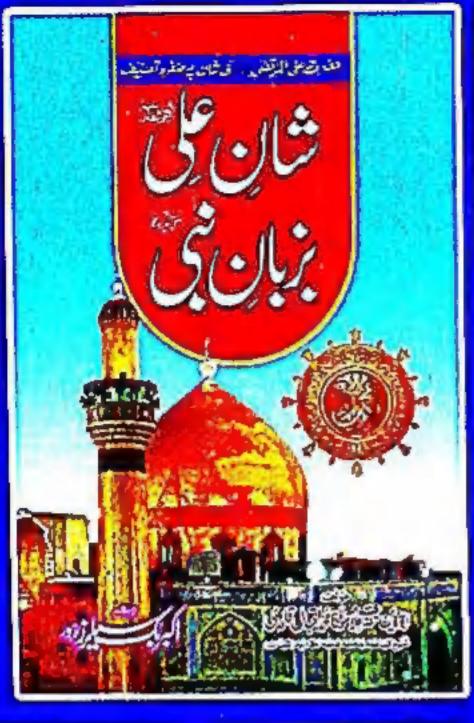

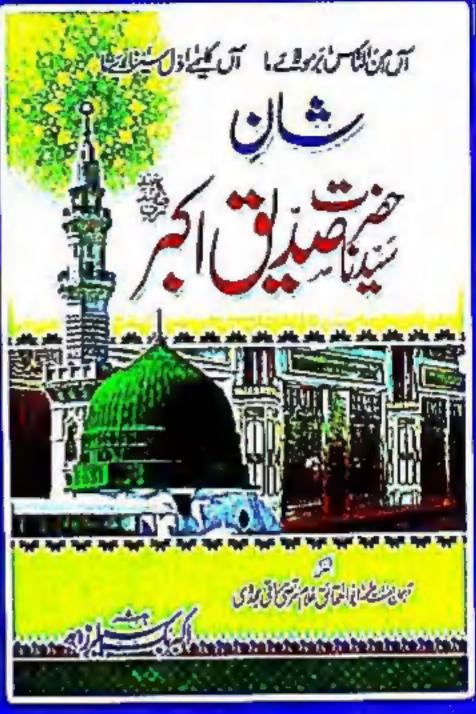

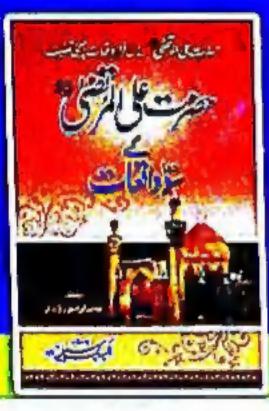

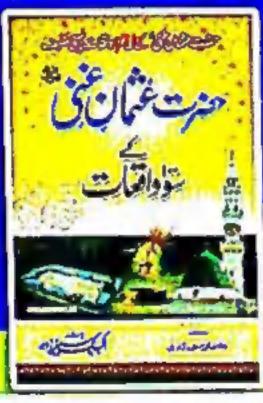

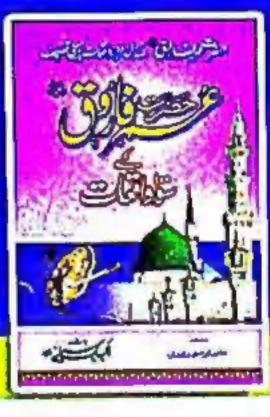

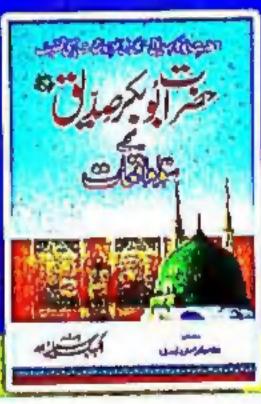

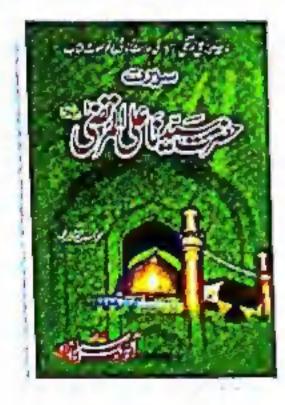



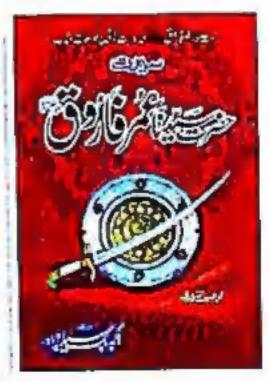

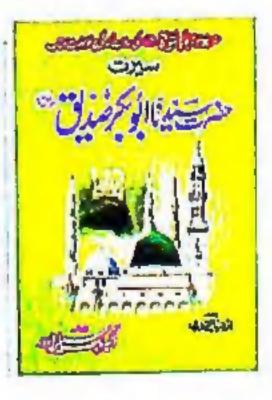

رُبِيْ الْمِيْرِ بِهِ الْرِدُوبِاذَارُ لَأَكِولِهِ Ph:37352022



#### هماری چند دیگر مطبوعات



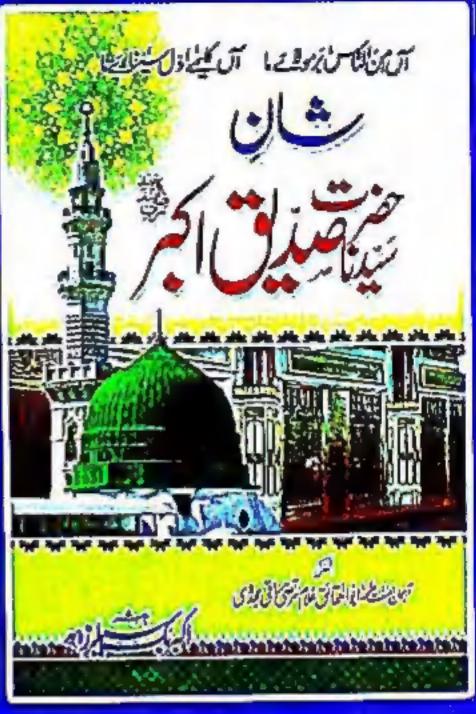

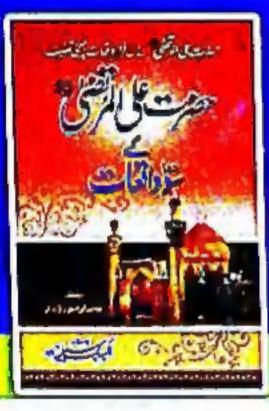

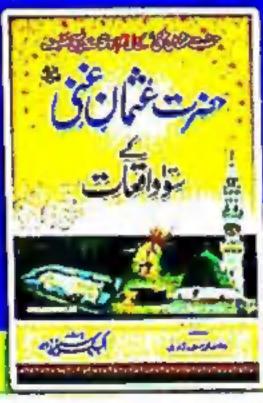

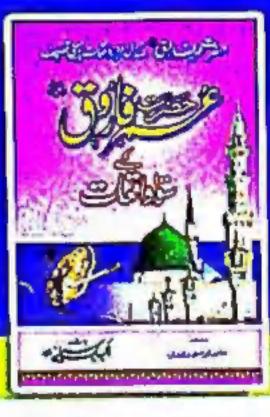

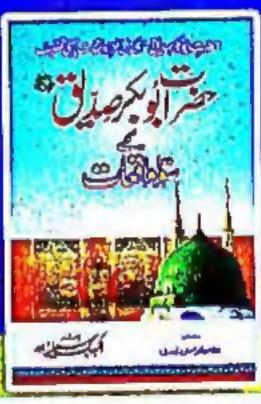

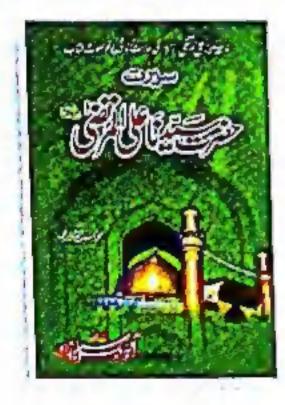



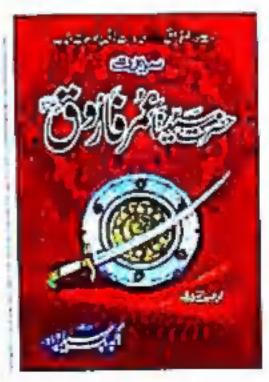

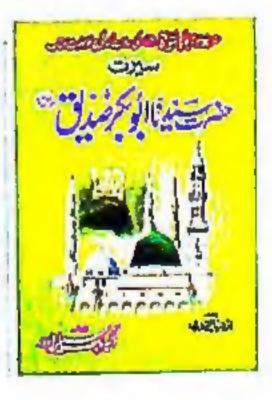

رُبِيْ الْمِيْرِ بِهِ الْرِدُوبِاذَارُ لَأَكِولِهِ Ph:37352022

